





مثيث

#### عظمت صحابه زنده باد

#### ختم نبوت مَلَّالِيَّا أَمْ زنده باد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

معزز ممبران: آپ کاوٹس ایپ گروپ ایڈ من "اردو بکس" آپ سے مخاطب ہے۔

آپ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ:

- ب گروپ میں صرف PDF کتب پوسٹ کی جاتی ہیں لہذا کتب کے متعلق اپنے کمنٹس / ریویوز ضرور دیں۔ گروپ میں بغیر ایڈ من کی اجازت کے کسی بھی قشم کی (اسلامی وغیر اسلامی ،اخلاقی ، تحریری) پوسٹ کرنا پیخی سے منع ہے۔
- گروپ میں معزز ، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے ممبر ز موجود ہیں اخلاقیات کی پابندی کریں اور گروپ رولز کو فالو کریں بصورت دیگر معزز ممبر ز کی بہتری کی خاطر ریموو کر دیاجائے گا۔
  - 💠 کوئی بھی ممبر کسی بھی ممبر کوانباکس میں میسیج، مس کال، کال نہیں کرے گا۔رپورٹ پر فوری ریموو کرکے کاروائی عمل میں لائے جائے گا۔
    - 💠 ہمارے کسی بھی گروپ میں سیاسی و فرقہ واریت کی بحث کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
    - 💠 اگر کسی کو بھی گروپ کے متعلق کسی قسم کی شکایت یا تجویز کی صورت میں ایڈ من سے رابطہ کیجئے۔
      - \* سبسے اہم بات:

گروپ میں کسی بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، گتاخِ رسول، گتاخِ امہات المؤمنین، گتاخِ صحابہ و خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرفاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضلی، حضرت حسنین کر بمین رضوان الله تعالی اجمعین، گتاخ المبیت یا ایسے غیر مسلم جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پر اپیگنڈ امیس مصروف ہیں یا ان کے روحانی و ذہنی سپورٹرز کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے اشخاص بالکل بھی گروپ جو ائن کرنے کی زحمت نہ کریں۔ معلوم ہونے پر فوراً ریمووکر دیاجائے گا۔

- ب تمام کتب انٹر نیٹ سے تلاش / ڈاؤ نلوڈ کر کے فری آف کاسٹ وٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں۔جو کتاب نہیں ملتی اس کے لئے معذرت کر لی جاتی ہے۔جس میں محنت بھی صَرف ہوتی ہے لیکن ہمیں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے۔
  - 💠 عمران سیریز کے شوقین کیلئے علیحدہ سے عمران سیریز گروپ موجو دہے۔ :

#### 

اردوکتب / عمران سیریزیاسٹڈی گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے ایڈ من سے وٹس ایپ پر بذریعہ میسی دابطہ کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں۔ برائے مہر بانی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے موبائل پر کال یا ایم ایس کرنے کی کوشش ہر گزنہ کریں۔ ورنہ گروپس سے توریموو کیا ہی جائے گا بلاک بھی کیا حائے گا۔
 حائے گا۔

#### نوٹ: ہمارے کسی گروپ کی کوئی فیس نہیں ہے۔سب فی سبیل اللہ ہے

0333-8033313

0343-7008883

0306-7163117

راؤاياز

ياكستان زنده باد

محرسلمان سليم

بإكستان بإئنده باد

پاکستان زنده باد

الله تبارك تعالى بم سب كاحامى وناصر مو

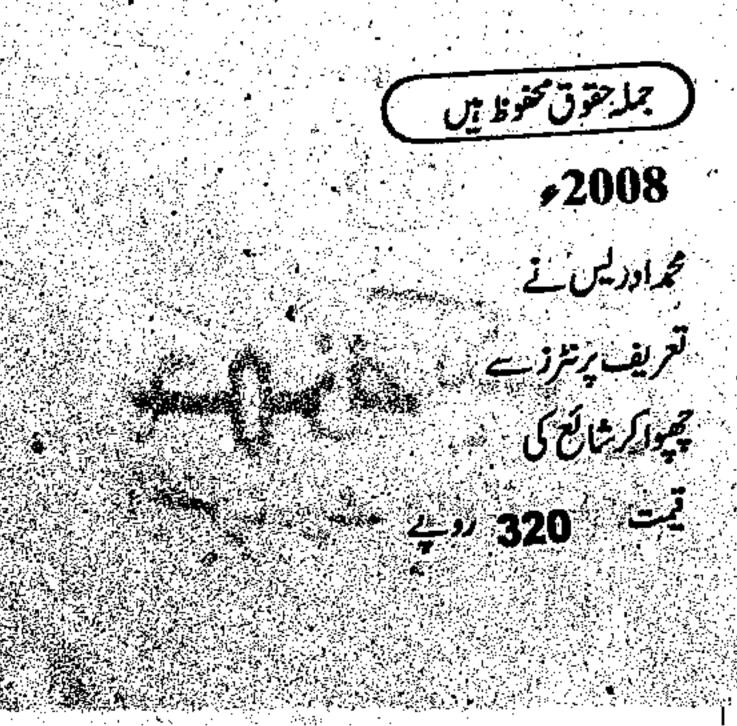

Marfat.com

#### فهرست

| صفحتبر                                                                                                         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                             | ح ف آ عاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                                              | عالم اسلام كي زينت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12                                                                                                             | يرمغير عن مسلمانون كازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21                                                                                                             | ساى جالبازياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24                                                                                                             | عيهائية اوداملام كي آويزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27                                                                                                             | نگرووُل کی گئی۔<br>عمدودُل کی گئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37                                                                                                             | كَابُ مُتَارِكُم بِكَالَ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38                                                                                                             | تو بمن رسالت بروعیوالی<br>- است بروعیوالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45                                                                                                             | رسول التعافيط كالخصيت أكب جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53                                                                                                             | برغراز المراز ال |
| 56                                                                                                             | عازي مالدين شهيد حسالته عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 61                                                                                                           | كين كيران واقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63                                                                                                             | التال كاوتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65                                                                                                             | عال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المنافع المناف | ""你说话,我们就是一个一个,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的。""我们,我们就是一个人的。""我们就是<br>"我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1        |      | غازى علم الدين شهيدر حمته الله عليه                    |
|----------|------|--------------------------------------------------------|
| <u> </u> | 7    | زندگی کا پېلاسفر                                       |
|          | 58   | عشق كاجذبه                                             |
|          | 69   | خواب کی حقیقت                                          |
|          | 72   | تربیت کااژ                                             |
|          | 73   | بھائی محمد دین کی شادی                                 |
|          | 74   | غازى علم الدين شهيدر حمته الله عليه كوباث ميس          |
|          | 76   | غازى علم الدين شهيد رحمته الله عليه كى شادى كى تياريان |
|          | 77   | ند جي طوفان کي آ م                                     |
|          | 87   | راجيال برپبلاقا تلانهمله                               |
|          | 89   | راجيال پر دوسرا قاتلانهمله                             |
|          | 91   | غازى علم الدين شهيدر حمته الشعليه كى زندگى كانيارخ     |
|          | 96   | البيس كے حقیق بيروكار                                  |
|          | 104  | طوفان قلب                                              |
|          | 108  |                                                        |
|          | 110  |                                                        |
|          | 115  |                                                        |
|          | 120  |                                                        |
|          | , 12 |                                                        |
|          | 1.12 | راچال کا ک                                             |

|       | عازى علم الدين شهيدر حمد الله علي                          |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 131   | عازى علم الدين شهيد رحمته الشعليه كى گرفتارى               |
| 135   | سارے مقدمے کی دستاویزات                                    |
| 152   | خوف وبرال اوراشتعال کی کیفیت                               |
| 156   | عازى علم الدين شهيدر حمته الله عليه كركم والمشكلات كى زديس |
| 160   | قل کے بعد کے حالات                                         |
| 163   | محبت عمل شهيد                                              |
| 167 • | راجيال كِنْلْ كِرامل محركات                                |
| 174   | عدالت ميل پيشي                                             |
| 182   | عدالت شردوباره بيشي                                        |
| 188   | مقدمه کی دستاد برات                                        |
| 232   | غازى علم الدين شهيدر حمته الله عليه كوكلاء كولائل          |
| 237   | غدای فیل                                                   |
| 251   | لا مور بالى كورث عن الجل                                   |
| 269   | غازى علم الدين شهيدر حتد الله عليكا نصلے يراظهار اطمينان   |
| 272   | عادى علم الدين شهيدر حمته الله عليه ميالوالي جيل مين       |
| 279   | عاذى عم الدين فيهدر حت الشعليد كاوميت                      |
| 282   | كينيت فرقي ومرفاري                                         |
| 287   |                                                            |
| 292   | لنالزالا                                                   |

| 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عازي علم الدين شهيد وحمة الله عليه |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طلوع سحر                           |
| 305 | Agric Control of the | ميت كاحصول                         |
| 309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ميت كاسفرلا بهوركي جانب            |
| 313 | چنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عاش رسول التعليقة كي نماز          |
| 317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسلمان رہنماؤں کاپریس نور          |
| 318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مزارِ مبارک کی تغییر               |
| 320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کتابیات                            |

# حرف آغاز

مسلمانان برصغیر باک و ہند جب اس مرزمین برآباد ہوئے تو اُنہوں نے تعليدات بوي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرهل بيرا بهوكر غيرمسلمون كواسين اخلاق وآداب ے مجبور کر دیا کہ وہ وین اسلام کی طرف مالل ہوں۔ برصغیریاک وہندے مسلمانوں پر جب وه حضور نبي كريم عليه الصلوة والسلام كي تعليمات كوجيور كرد نياوي اور ماده يرست زندگي كى طرف مائل ہوئے تو أن يرزوال آنا شروع ہو كيا۔ يبى حال مسلمان برصغيرياك و مندكا موااوروه انكريزول كے غلام بن محتے مندوأن يرمسلط موسحے ان اقوام كا آيس ميں اس بات براتحاد تعاكدوه مسلمانون كوسفيريستى يسيمنادي-

أنكر يزجب برصغيرياك ومنديمكمل طوريرة ابض موصحة وأنهون فيمسلمانون كے خلاف جغرافيائى جنگ كى بجائے نظرياتى بنيادوں يرجنگ كا آغاز كردياجس كے نتيج مين أنبول في مندوو لكواسية ساته طلاكردين اسلام اور حصرت محمصطفي صلى الله تعالى عليه وآلبه وملم كي ذات كونشانه بنانا شروع كيا اور متعرد من كفرت كما بين اور رسائل تحرير كئ جن تے سلمانوں کے جذبات کو بروح کیا گیا۔

اسلام اور عیسائیت کی برسول سے چلتی ہوئی اس مشکش میں ہندووں نے انگریزول كوجر بورساته ديااوراسية مكاران رويياور كندى ذبنيت كأمجر بورثبوت دبا انكريز برصغير یا ک۔ وہند میں وہی تاریخ دیمرائے کی کوشش کرنے کے جوانہوں نے ایسین کی منتق کے بعد ی می تا کد برمغیریاک و مندے می اسلام کا نام ونشان متم موجائے۔ اگریزوں نے اس

مقعد كي الكي كا تحاريك كوفروع ديا ال سب تريكول كي يجي امريكه كي متعيوموليكل سورا في "كارفر ما تقى جس كى سريرتى مين سيطيين كهناؤني حركتون بين ملوث تقي چنانچه جب دين اسلام اور رسول التد صلى التد نعالى عليه وآله وسلم كى شان يس كتناخيال صدس زياده بوكني توال دوران عازى علم الدين شبيدر متدالله تعالى عليه جيس درختال ستارے کا باب شروع ہواجس نے اس دور میں بدنام زمانہ کماب "رتگیلارسول كے ناشرراجيال كوجبتم واصل كيااور پھرجام شہادت نوش فرمايا۔

عازى عم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه في اسلام كان وشمنول يرواضح كرويا كمسلمانول يرخواه كتفظم وستم مول كيكن جوجعي أن كے بى كريم حضرت محمصطفي صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كى شان مى كستاخى كركاأس كاانجام راجيال جيهاى موكا

اس كتاب كى تاليف كامقصد بھى صرف يبى ہے كدائ چروه دور ہے جب وشمنان اسلام ناموب رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرحمله آور جورب بين أن كو یہ پہت چل جائے کہ ناموس رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں اور وہ اس بارے میں کسی بھی بردی سے بڑی قربانی ہے بھی در لغ تہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کی تالیف کا ایک اور مقصد ریا بھی ہے کہ آج كال ماديت يرست دوريس بم لوك اسية إسلاف ككارنامول كو بعلانة جارب بيل مجنبول نے دین اسلام کے فروع واشاعت میں بے دریغ قربانیاں دی ہیں۔اللہ تعالی میری اور پیلشری اس کوشش کوایی بارگاه میں قبول فرمائے اور جمیں اے اسلاف کے بتائے موتراسة يرطيخ كاتو فتق عطافر مائ

> ازخا كيائة اولياء لمحمدثا فنساقادري

#### عالم اسملام کی زیبنت عالم اسملام کی زیبنت (ازمحمة قب قادری)

غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه عالم اسلام كى زينت إك بروانه إك مكنام إك برده تشين عاشق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وه إك مجام عزيميت وه اك عظيم شهيد جولا ايريل ١٩٢٩ء كروز \_ يهلي نهرف لا مور بلكدمار عالم اسلام کے لئے ممام تھاجس کے بارے میں کوئی بھی بیٹیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے؟ اور اس کے فائن ملى كيا خيالات مستور جوئ بي جو بظاهران پر هسيدها سادها ب جوش خاموش طبع شرمیلا جوان تعاجم کی بظاہر سر کرمیوں سے پھی عیاں نہ ہوتا تھا کہ باطن ہے ب محفل كيها باورايينا اندرعتن رسول اللصلى الثدنغالي عليه وآله وسلم ك كتفرير في انهول جذب كوجهات بيفات اوراس عثق كالمع يرقربان مؤسف كالمح روزاول يهاى اندرجذب شهادت كي نفع منع في كوسموكراس كى آبيارى اين خون اورا بى روح كى مقدس تانول سے كرر باہ اور يكى وه كونيل جب يروان جر هكرايك تومندور خت كى شكل اغتيار كرك يردة فهال سے يرده ظاہر ميں اظهار يزير مولى تذاس كى شاخول سے يھو منے والے آفان كافياء يافي سدوه كرن محول كدس فيهادت كمرجعا يجوي كاب وتا روز من المات جادوان اور تاب لازوال من بيدمال بحثى كدماراعالم ابل كاميك ي بخيا عمادرا دو ومرجع الاستاروز

عَازِي عَلَمُ الدِين شِهِيدِر حِمَدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهُ وه بِرُوا شِهَا ثَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى الله افعال

عليه وآله وسلم تفاجس في نه و گفتار كے ميدان ميں زور آزمانی كی تعی اور ته سياست كے خار زار میں قدم رکھا تھا۔جس نے نہ تو ملاؤں سے درس لیا تھااور نہ بی فرنگیوں سے داؤن سیکھے تصییجوایک سیدها سادها بنده تها جو گفتار کی بجائے کردار کا غازی تھا۔جس نے مال کے بیب سے جنم لینے سے تامرگ شہادت بھی بھی بیعیاں نہیں ہونے دیا کہ دعوی عشق رسول التُدصلي الله تعالى عليه وآله وسلم كيا ہے؟ كيسا ہے اور اس كے اظہار كا ذريعه كيا ہے؟ اس ير قربان ہونے کے حضرت اساعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغیبر کے اصول کیا ہیں؟ اور ان اصولوں بر كس طرح چلا جاتا ہے؟ اور آكے قدم برها كرخوشنودى رب ذوالجلال والاكرام حاصل كى جاتى ہے۔اس كے ظاہرى اعمال سے توبيعى ظاہر ند ہوتا تھا كدوسرون كو جذبہ جہاد پر کیسے ابھارا جاتا ہے؟ اور قربانی کے لئے کو نسے لواز مات ضروری ہیں تا کہ اس جذبه عشن كوحاصل كياجا سكے؟ اس كوتوبير جي علم نه تقا كه دوسرول كوتفيحت اور خودميال فضيحت كيسے بناجاسكتا ہے اور ظاہريت ميں كن طريقے سے شہرت حاصل كى جاسكتی ہے؟ اور اس كى بلندیوں تک کیے پہنچا جاسکتا ہے؟

وه ایک ایبانوجوان تفاجو ہر بات کواینے دل کے نہاں خانوں میں چھپائے اور اینے جذبہ عشق کی آبیاری عجب سرمستی کے عالم میں کرر ہاتھا اور جب وفت آیا تو اس نے د يوانه داراين جان كى قربانى بيش كر كے مسلمانان عالم كو بالعموم اور مسلمانان برصغير كوبيت بق دیا کہ قربانی کے اصول اساعیل علیہ السلام کیا ہیں؟ اور کیسے بارگاہ ایروی اور اس کے يهار يحبيب حضرت محمصطفيصلى الثدتغالي عليه وآليه وسلم مين سرخروني بإكرشهادت كيعظيم ترین بلندی برپہنچا جاسکتا ہے اور پھرعظمت کی بلندیاں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نے علامہ اقبال مرحوم کی اس شعر کی زندہ تغییر دنیا کے سامنے پیش کی! مشق كي إك جست في طفير ديا قصدتمام اس زمین وآسان کویے کراں سمجھا تھا میں نے

يجرعشق بهي وه جوخالصتاً حضور خاتم الانبياء " قائے دوجہال محسن انسانيت حضور رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بوجس كے بغير مسلمان نہ تو مسلمان كہلاسكتا اور نہ ہی مومن کیونکہ یمی عشق ایمان کی بنیاد ہے اور جس کامن ایمان حقیقی ہے خالی ہو وہ مسلمان اورايمان والاكبلابي تبيس سكتا\_

غاذى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه في عشق كے مرجعائے موسے أس پودے کی اینے خون سے آبیاری کی جے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے اپنی جانول كاندران يبش كرت موت يردان جرها بانقااور جوفر تكيول يهود يول نصارى اوركفار كى ديشددوانيوں كے جال تلے تھنے ہوئے نامى كرامى مسلمانوں كے باتھوں نہ صرف مرجھا چکا تھا بلکہ اپنے دم آخری کے لئے بمشکل سائسیں لے رہاتھا۔

غازى علم الدين شهيد وحمته الله تعالى عليه جس في بيرثا بت كرديا كه حب رسول الله صلى التدنعاني عليه والهوملم كامقام عابدول زابدول كادل بى ببيس ب بلكه بيان افراد ك التيسب الفلل وارفع بي حضور في كريم رحمة اللعالمين ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كى تظركرم موجائد السكاندر چينيموسة جذبه متن كوجلا بخش كربورى كائنات كومنوراور جيران كرتا مواا بنانشان ميشه كے لئے چھوڑ جائے اور يبي وہ جذبہ ہے جس كے بارے ميں

> "جولوگ الندلغالي كاراه ميل مارے جاتے ميل البيل مرده نه كهؤوه تو زنده بن لين تهين خرنين .



## برصغير مين مسلمانون كازوال

كتب تواريخ كے مطالع سے ہمیں بیمعلوم ہوتا ہے كه برصغیریاك و ہند میں مسلمانوں کا زوال اُس دن ہے تشروع ہو گیا تھا جب مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی وفات ہوئی تھی۔ مغل بادشاہ اور نگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد تخت پروہ لوگ تخت تشین موے جو کہاسینے اسلاف کے کارناموں کو بھلا کر عیش وعشرت کی زندگی میں مشغول منے۔ مسلم عكمرانوں كى اس عيش وعشرت كى زندگى كود يکھتے ہوئے عيسائى اور يہوديوں نے مل کرالی سازش کرنا شروع کر دی جس سے وہ برصغیریاک و ہند کے عوام بالخصوص مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیا۔ان لوگوں نے ہروہ حربداستعال کیاجس ہے مسلمانوں کی ساجی ساجی اورمعاشرتی زندگی کونا کاره بنادیا جائے۔ان لوگوں نےمسلمانوں کے دہنوں میں اس حد تک کھر کرلیا کہ اُن کے اسلامی عقائد اور وہ قوانین جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم تقريباً بيندره سوسال يهله واضح كريجك يتضائن مين واصح شكاف ڈال ديااوران کے ذہنوں میں بدعقید کی بیدا کردگی۔مسلمان غلامی کے اندھیروں میں بھٹک کروین اسلام کی روشن سے محروم ہو تھے ہتھے۔

برصغيرياك ومندمين جب مسلمانول كرزوال كي داستان كامطالعه كياجاك تو ول خون کے اسورونے لگتا ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی داستان میں اہم کروارا عمار کی بجائے اپنے بی لوگوں کا ہاتھ نظر آتا ہے جو شروع بی ہے دین اسلام کے در ہے رہے ہیں اور جارے بی کر میم ملی اللہ تعالی علیہ وا کہ وسلم نے انجیش منافق کہا ہے۔ وشمنان اسلام نے

مسلمانوں کے مجمع عقائد کو کاری ضرب لگاتے ہوئے بیدواضح کرنے کی کوشش کی کہ دین اسلام واقعات اور داستانوں کا مجموعہ ہے۔ان غیرمسلموں کی راہ ہموار کرنے اوران کے نظريات كوفروغ وسين كم ليح ملمانول ميس موجودان منافقين في المم كردارادا كياران منافقين في الناغير مسلمول كويد باور كراف كى كوشش كى دين اسلام انسانيت كووال كاسبب ب- النامنافقين في أن غير مسلمول كويد باوركرواكرأن كے لئے سائ ساجى اور فقافى مركرميول كاسبب بيداكيا

تاریخی لحاظ سے برصغیریاک وہند میں مسلمانوں کے زوال کے دوجھے ہیں۔ أيك حصه برصغيرياك ومنديس مسلمانول كي آمدية على بادشاه اورنگ زيب عالمكيرتك كا ب اور دوسرا حصداور شك زيب عالمكير ي بهاور شاه ظفر تك ران دونول حصول ميل بهلا حصدوہ ہے جس میں دین اسلام کوئٹ حد تک فروغ ملا اورمسلمان برصغیر یاک و مند کے کونے کونے تک چیلے جبکہ دوسرا حصدوہ ہے جہال پرمسلمانوں کو اُن کے اندر ہی موجود ديمك في ال طرح عات ليا كروه اغمار ك غلام مو محد اور أن كظلم وستم ك المح خاموش تتصدده مسلمانون جوجهادكوسيف سدلكاما كرت يتضوه مسلمان آج تلوار كي جهنكار من كركمبراجايا كرتے تھے۔

#### يبودي كردار:

میودی ایک اسی قوم ہے جوروز اول سے بی مسلمانوں کی شرید دسمن چلی آرہی ہے اور جس کا علم نظر ملت ابراہی کا ہر لحاظ ہے شیرازہ بھیز کر دنیا میں ابلیں اور اُس کی ذريات كا ذنكا بجانا ہے۔ الل يهود جواتي ابتداء سے بى انبياء عليهم السلام كومن جلية رب ين اورانبيا ويهم السلام كالعلمات من تحريف و ين كافريضه الجام دية رب ين اور جي طرح المنها تب كوجنت كالميكيرار كبلوائد ين فوصول كرية بيل الشاورات كانبياه يمالنام كالليمات أنخ كرك لوكال كراه كريف كافريف انجام دينااس قوم

كى عادت نانىيىن چكاتھا۔

اس يهودى قوم كررسامية تم لينے والى ئى قوم جوعيسائيت كى علمبر دارا ورحضرت عیسی علیہ السلام کو مانے والی کہلاتی تھی اور جس نے انجیل کی تعلیمات کوروور مرور کر وصدانيت كى بجائ تثليث كافريضه اداكرن كاكام اسية ذمه في ركها تقاراس في بحى ا ہے بیش رووں یہود کے زیراثر اسلام ہے بیز اری اور اس کی تعلیمات ہے لوگول کو اخراف كرنے كا فريضه اول انجام دينے كا بيڑہ اور عزم صميم اٹھا ركھا تھا۔اس لئے اس نے ہروہ حربه اختیار کررکھا تھا جس ہے مسلمانوں کے اذبان کوان کے پیارے رسول سلی الله علیہ وآله وسلم کےخلاف بذر بعد خیالات وعبادات گمراه کرنا تھا اور ہرانسان کو باور کرانا تھا کہ قرآن پاک (نعوذ بالله) کسی نبی پراتری ہوئی الہامی کتاب نبیں بلکہ ایک اُمی شریبند (نعوذ بالله) مخص کی ہرزہ رسائی پر شمل ایک شاہ کار ہے۔

ای نقطه نظر کے زیرا ترجب بیاعیسائی دنیا کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو گئے اور انہوں نے ہندوستان میں بھی اپنے قدم جمائے شروع کئے تو انہیں اپنے آپ کومضبوط كرنے اور برصغیرے اسلامی تعلیمات كاجنازه نكالنے كے لئے يہال كے فتريم باشندول مندوؤن كوابيغ ساته ملانا يرااوران كساتهل كرانكريز قوم جوكدايك فالمح قوم تحل ن ابني براني روايات كيمطابق مفتوحة ومول كساته بالعوم اورمسلم قؤم كساته بالخصوص انتهانى انسانيت سوزسلوك كامظاهره كرناشروع كزديا ادروبى طرزعمل اختيار كياجو بوقت فتخ غرناط سبين ميں دھرايا گيا تھا۔

#### منجر غداري:

اس نازک اور پُرفتن دور میں بعض مردان مُر حفظ شیمن وایمان کے کے کوشال ر ہے۔ان بیں ارسلان منت علی خان اور نواب سراج الدّ ولدکا کردارنا قابل فراموث ہے لیکن يهان بهى اغيارى نبيت أن يس پيوسته جز غدارى بى كام آيا ورانول ين جش مع كاكرواراوا

کرتے ہوئے اغیار کے عزائم پورے ہونے ہیں مدددی وہ تاریخ کا ایک حرس انگیز باب ہے۔ نواب سراج الدولہ کے بعد سلطان شیوشر میسور کی شیر دلی کا تماشا اپنوں نے لگا یا اور جس مُرے طریعے ہے اُسے اغیار کی چیرہ دستیوں کا نشا نہ بننے کے لئے اپنوں نے کر دارا دا کیا۔ اس پر آج بھی تاریخ پاک و ہندنو حد کنال ہے اور بھی وہ المیہ ہے جہال ہے برصغیر شی جھی تاریخ پاک و ہندنو حد کنال ہے اور بھی وہ المیہ ہے جہال ہے برصغیر میں جھی تاریخ پاک و ہندنو حد کنال ہے اور بھی وہ المیہ ہے جہال ہے برصغیر میں جھی تاریخ پاک فی ابتداء ہوئی ۔ کے ۱۸۵ می جنگ آزادی کے بعد دین اسلام کی جڑگی گئی ہوگیا اور انگریز فاتھیں نے مفتوح قوم کے ساتھ نہا بیت انسانیت سون سلوک کیا جس پڑتاریخ کے اور ان بھی خون کے آنسوروتے ہیں۔

#### جشن آزادی ۱۸۵۷ء:

۱۸۵۷ء کے جشن آزادی کو انگریزوں نے دہلی میں جس طرح منایا اس کے مناظر خونچکاں پڑھ کرجسم وجاں اور روح تک کرز جاتی ہے۔ بحالہ ''تاریخ مسلم لیگ''از عارف بڑالؤی!

"بہاور شاہ ظفر کے دوشہرادے مرزامغل اور مرزاخضراور تیسراان کا پہتا ابو کر بینی مرزافی الملک مرحوم کا بہنا ہما ہون کے مقبرے میں چھپے بیٹے تھے کہ فات کرفل بندین نے آکر آئیس گرفتار کیا شہرادے ما کیان والی گاڑی میں مقبرے ہے باہر نظا شہرادوں کے ساتھی سائیان والی گاڑی میں مقبرے ہے باہر نظا شہرادوں کے ساتھی تیل گاڑی کی جی بیٹے تھے اور بندین کا فوجی دستہ ان سب کی تیل گاڑی کے جی بیٹے بیٹ بندین پرخون موار ہوگیا وہ گھوڑا دوڑا کر تیل گاڑی کے ساتھ ایا اور تیل گاڑی روک کرشنرادوں کو تھم دیا ہم تیل گاڑی کے ساتھ ایا اور تیل گاڑی روک کرشنرادوں کو تھم دیا ہم تیل گاڑی کے ساتھ ایا اور تیل گاڑی روک کرشنرادوں کو تھم دیا ہم تیل گاڑی کے ساتھ ایا اور تیل گاڑی روک کرشنرادوں کو تھم دیا ہم تیل گاڑی کے دیا ہم ایک انہا میں اتا دو انہوں نے لیا اے تو گوا اب ان کا انہا م دیکھوا یہ الفاظ دیرات کا انہا م دیکھوا یہ الفاظ دیرات کی آئی ہیں دیرائے تی انہا تھی تھی انہا ہے گولیاں چلین اور آئی کی آئی ہیں دیرائے تی انہا تھی تھی انہا ہے گولیاں چلین اور آئی کی آئی ہیں دیرائے تی انہا تھی تھی انہا ہم کو کو لیاں چلین اور آئی کی آئی ہیں بیرائی کی آئی ہیں کا تھی تیں انہا کی آئی ہیں بیرائی کی آئی ہیں کہ کو کو کا کہا ہمائی کی آئی تیں بین کی تی تی کی انہا ہم کی گولیاں چلین اور آئی کی آئی تیں بیا ہمائی کی آئی تیں کی گولیاں چلین اور آئی کی آئی تیں بی کی کھی کی کا تھی کی گولیاں پیلین اور آئی کی آئی تیں کی کھی کی کی گولیاں گولی کی گولیاں گولی کی گولیاں گولی کی آئی کی کی کھی کی گولیاں گولی

سب کول کردیا گیا۔ پہلی گولی خود ہڈس نے اپنے ہاتھ سے چلائی اور شہرادے' ہائے دھوکہ' کہ کرزین پر گرے اور ترب ترب کرجان دے دی۔ ان کی لاشیں تین روز تک کوتوالی کے چبوترے پر پڑی رہیں ہیران لاشوں کولئکوا دیا گیا۔ دہلی کے آس پاس جنٹے شہرادے کے مطابق ان کی تعداد ملے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد انتیس تھی ان میں بیار بھی تھے اور کم من بھی ان سب کو پکڑ کر پھائی پر انتیس تھی ان میں بیار بھی تھے اور کم من بھی ان سب کو پکڑ کر پھائی پر در بدر پھر نا پر انہیں رسوا کیا گیا غیرت مند کورتوں نے کوؤل میں گر میں کر جان دے دی بعض کووں میں اس قدر حور تیں گریں کہ دو سرول کے لئے ظکہ ندر ہی۔'

انگریزوں نے جنگ آزادی کے اس معرے کوغدار کانام دے کراس پر بخاوت
کی مہر ضبط کر دی اور پھراس کی آؤیس سم ہائے سم کالانتخابی سلسلہ دراز کردیا ووسری طرف
ہندوجو ہزارسال سے سلمانوں کے زیرسایہ بل رہا تھا اس نے اپنی شاطرانہ اور مکارانہ
ذہبنیت کا مظاہرہ کیا اور بجائے اس تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیے گئات نے ویری
یال چلنی شروع کی اور اپنی روایتی چاپلوی سے انگریزوں کو نہ صرف رام کرلیا بلکہ اپنے اندر
یہ بات بشالی کہ مسلمانوں سے چھٹکارے کے بعد انگریز کی غلامی سے بھی کس طرح چھٹکارا
یہ با جا دوسری طرف مسلمانوں نے اس انتظاء کے دور میں غیروائش مندی سے کام
یا یا جاسکتا ہے دوسری طرف مسلمانوں نے اس انتظاء کے دور میں غیروائش مندی سے کام
لیتے ہوئے ہندووں کونفرت کی نگاہ سے دیکھناشروع کیا جس نے جلتی پر قبل ڈالنے کا کام کیا
اور اس طرح جنگ آزادی کی انتہاء مسلمانوں پر مظالم کی انتظاء بی گئا۔

عزائم استعار:

عینائیت کے استعار نے مسلمانوں کے جذبہ حریت کو کمری فیندسلات اور

اُن کے عقائد سے گراہ کر کے مرتد بتانے کے لئے بڑے بنے قدیم وجدید نخہ ہائے فریب استعال کئے۔ ایک طرف اُس نے جعلی دعوے دار نبوت پیدا کے قد دوسری طرف جھڑ الواور چنو کوں پر یک جانے والے طاؤں کواپ جال میں پھنسا کران سے اپ حق میں فتوے جامل کے اور اس طرح اپ نیج استبداد کواور تقویت بخشی اس سے عیسائیت کی میں فتوے کی کہ ان قساد فی الارض ملاؤں کے ذریعے مسلمانوں میں فرقہ پری کی ایک لازوال تحریک پیمیلادی تا کہ مسلمان اصل مقصد سے ہمنے کر آپس میں الجھ کرایک دوسرے کے خون کے پیمیلادی تا کہ مسلمان اصل مقصد سے ہمنے کر آپس میں الجھ کرایک دوسرے کے خون کے پیمیلادی تا کہ مسلمان اس مقصد سے ہمنے کر آپس میں الجھ کرایک دوسرے کے خون کے پیمیلادی تا کہ مسلمان ایس مقصد سے ہمنے کر آپس میں الجھ کرایک مسلمک 'دھر مون کے بیاسے ہوجا میں اور خود بی آئی بنیا دوں پر کاری ضرب لگا کرا پ

دومری طرف بندوا چی جا پلوساندادرخوشامداند پرداز یول سے اسموقعدی تاک شن دہا کہ کب ایسے موقع ملے اور وہ ایٹے پر پرزے نکال کر ایٹے ندموم ارادون میں کائمیاب بوادر برصغیر سے ندم رف مسلمانوں کا خاتمہ کرسکے بلکہ عیسائی استعار سے آزادی حاصل کرے برصغیر کو مشدھ بھادت ' بناسکے۔

### كأثرين كاقيام:

ایے بین ۱۸۸۵ میں وہ موقع آیا جب پس پردہ جاری سازش کو پروان جزیفات کے الا بہتدوین فی کا گریس کی بنیادر کی جس کے مقاصدروزاول ہے کہ دورے کا گریس کی بنیادر کی جس کے مقاصدروزاول ہے کہ دورے لا بحدود تر ہوتے ہائے اور گرکٹ کی طرح اپنا رنگ اور جولا بدلتے رہے کہ دوری طرف سلمان جوابنا واسلام ہی ہے آزادی پیندہ اس نے کا گریس کے حقیق مقاصد کوجائے بغیراس میں دھڑا دھر شرکت کر کے اس کو بے بناہ تقویت بخش کا گریس کے حقیق متا میدولیا نے بناہ تقویت بخش کا گریس کے ایک جند کا بیاری جو اوریک بیا شویشہ بندوسلم اشاد کا چھوڑا جس نے ایک جند کا بیاری جند کا اورائی بیاشویشہ بندوسلم اشاد کا چھوڑا جس نے ایک کا بیدولیڈرون نے ایک ایک بیاشویشہ بندوسلم اشاد کا چھوڑا جس نے ایک کا بیدولیڈرون نے ایک ایک بیاری کی بیت زور پکڑا اورائیک بیاشویشہ بندوسلم اشاد کا چھوڑا جس نے ایک

كاخطاب ملااس طرح عيساني استعاربيه ويضغ يرمجور جو كميا كد برصغيركوا زادى كس طريق

دوسری طرف ہندوستانی لیڈروں نے پس بردہ یہ فیطے بھی کے کمسلمانوں کو سياسى ميدان بيس كس طرح دباكر ركها جائ اورايين مدموم ارادول كوهم جامد كس طرح بہنایا جائے تا کہ برصغیر کومسلمانوں کے وجود سے ممل یاک کیا جاسکے۔

اں بات سے قطع نظر کہ اس سارے معاملے کے مسلمانوں کی بدستی میٹی کہ برے برے علاء نے حقائق سے چتم ہوتی کرتے ہوئے ہندوؤں کے عزائم کے آگے گھنے عیک دیداوران کی ہرجائز و ناجائز بات پر ہال کہنے اور انگونٹا تقمد کی شبت کر کے ان کی مكارانه ذبهنيت كواور بھى جلا بحشى اور مندوؤل نے بباطن اپنى اس دبينيت كارخ منكرومسلم فسادات اورمسلمانوں کوزبردی مندو بنانے اور ان کے وجودمسعود کوختم کرنے کیا جانب موز ااور بون دیکھتے ہی دیکھتے ظاہراً کانگریس جیسی معتدل تحریک نے مختلف النوع متعصیات اورمتنددان تريول كوجنم ديااوريول اين منافقت كيروب بين ديرا كحيل كميلناشروع كرديا تا كەسلمان بىندوۇل كے ان ندموم عزائم سے بے خبررہ كرخود بخو داس كے جال بيل چينتا چلاجائے اوراس کے لئے کوئی راہ مفرندرہے

مولانا احمد رضاخال رحمته الله نعالي عليدكي يبيتين كوني

جس وفت انكريز اور مندونام نهاداور دو ملكے پر بک جائے مسلماتوں کے ذریعہ برصغيرے اسلاى تبذيب كے ايك بزارسالددورك اثرات كوئم كرفے اورمسلمانول كا قلعدمع كرنے كدر بيان الساد وقت مسلمان قوم كارسان حال كوئى يمى نظرت آرباتما۔ ' پوری قوم کاشیرازه هو چکا تھا۔

مسلمان ملاؤن كالبكروه إن سيريزامُ كوعملم كملا يودا كرشة سيمسلت ال مجر بورساته در المقارات من أندوول اورانكريزول كان عزام كو مانية موك

اوران كالتح ترين ادراك كريت بوع جوشخصيت بياتك دبل دم تم تفوتك كرميدان عمل مين اتری وہ شخصیت مولانا احمد رضا خان بر بلوی رحمته الله علیه کی ذات گرامی هی جنہوں تے نہایت پرشکوہ انداز میں انگریزوں اور ہندوؤں کولاکارا اور مسلمانوں کو با آواز بلندان کے عزائم سے آگای کا فریف سرانجام دیا۔ انہوں نے بکاؤ ملاوں کے طرزعمل ہے بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ وہ کس طرح انگریزیوں کے پیٹوبن کرمسلمانوں کوان کے ابنے دین اور ند بب سے مراہ کرنے کی سازش میں مصروف ہیں تا کہ اغیار اپنے نایاک عزائم میں كامياب ہوكر برصغير سے مسلمانوں كاوجودمسعود ہی ختم كرڈالیں۔

انہوں نے بیا نگ دنل خبر دار کیا کہ تمام غیرمسلم ایک قوم ہیں خواہ وہ یہودی ہوں یا نصاری یا ان کے ہم نوا ہندو، وہ سب ہی اسلام کے دشمن ہیں اور ان براعتاد کرنا قرآنی اصول کی صریحاً خلاف درزی ہے۔

جب مسٹر کا تدھی کے فرمان پرتر کے موالات کی تحریف چلی تو اس پر بھی مولانانے

ودائجى مسلمانول كى ايك أنكه كلى باورد وسرى بنديد، مقصد بیرے کہ دہ ایک مثمن کو دعمن اور دومیرے دعمن کو دوست سمجھتا ہے بعد میں آپ کی میبیشین کوئی حرف بجرف تابت ہوئی۔

#### مندوك عادت:

ہندوجش کی عادت گدھ کی ما نندہے کہ مردار کھا کا اور عیش اڑاؤ وہ ای عادت كرزيران مسلالول اورعيها يول كوارات ييلممروف رباادرخود برموقع يرمرده كوشت الويض كانداز مين فواجمه حاصل كرتار مااوردن بدن يروان جرهتار ماراب مندوذ منيت في ايك ادر جوفه بدلا ادر مظم طريق في ممال في كام فازكيا لين ان كى بدستى في ان كى مين في برنين بهت جلد آشكارا موكى اوروه اكابرين ملت اسلاميدان دم بريده سكان برطانيه

کے دندان آرسے بہلے ہی زخی تھے ہندومسلمان کوچونکہ مٹانے پرتلے ہوئے تھے ایسے میں البيس ہوش آيا اور انہوں نے مسلم متخص كو برقر ار ر كھنے كا تنبيد كرليا اور اس كى روشنى ميں مندو مسلم انتحاد بإره بإره موكرره كيا\_

انيسوي صدى كآغاز مين نواب سليم الله خان دها كدكى مساعى مسلم ليك کی بنیاد بری ادهر جنگ عظیم اول نے برطانوی استعار کوشد بد تھیں پہنچائی اور آزادی کی تحریکوں نے انتہائی زور بکڑا اسی دور میں سول نافر مانی اور ترکب حوالدت کی تحریکیں بام عروج پر پہنچیں اور ملک میں خون ریزی کا ایک نیاباب روشن ہوا' ابھی حالات طوفانی تھے تك يہنيج بى تھے كەدوسرى جنگ عظيم نے برطانوى استعاركوآ زادى كااعلان كرنے يرمجبوركر دیا جس سے ہندووں کےخواب اوھورے رہ گئے۔ ہندو جومسلمانوں کوراو راست سے ، ہٹانے اور پینمبراسلام سے نفرت کی بنیاد برمختلف تحریکیں چلار ہے تنے کہ سب تحریکیں تا کام ہو کئیں۔ ہندووں نے ان تحریکوں کے دوران مسلمانوں برطلم وستم کے وہ پہاڑتو ژر کھے ہتھے جن سے تاریخ کے اور اق بھی رنگین ہیں۔



# سياسي جالبازيال

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء مین مسلمانول کی تکست فاش کے بعد ایک ایمال ہے جب انگریزوں کی دعا بازی اور مکار فطرت کے ہاتھوں مسلمان اپنی سیاس شان وشکوکت سے ہاتھ دھو بیٹے اور اس برصغیر کا مقدر اپنوں کے ہاتھوں سے نکل کر فرنگیوں کے ہاتھوں مل منتقل ہوا اور وہ پورے مندوستان کے سیاہ وسفید کے ایسے مالک سینے کہ انہوں نے سارى تاريخ مندكونى بدل كرر كاديا

الكريز فرقى كمامة اس دور من دوتو من مندواورمسلمان تعيس جوعرمة دراز سے سیائ لحاظ سے ایک دومرے کے ساتھ برسر پرکار تمیں مواس دور میں سکھا ایک اقلیتی حیثیت رکھتے متے لیکن مجرمی وہ سیای اعتبار ہے مضبوط منے ایسے میں ہندووں نے انہیں البياساته ملاف كابروكرام بنايا اورائيل خواتمن كورسيع شادى كرشة مل بروليا اور ال طرح حى الوسع كوشش كى كمتكمول كاعليمده سياس تتفسُّ ختم بهوجاسة اور ده يوري طرح مندو بالن كزرار محكوم ربي اورسلمان ومنى مي ان كريف بن كى بجائے حليف بن كرفرى كاساتهدي اورسلمانول كاس برصغير يديد يواليدكر كالسكيل اس كعلاوه انهول في مندوا قليت فودرول ويمي الي كرفت على ركما

الن سياى كلكن سي منتي مناظر كومون كرية موسة فركيول نه أس يرمينري يجري كالتاني كورت بالذكاستنل والامانا عكرانيول يتسلان

ے افتدار چھینا تھا 'اسی لئے انہوں نے مسلمانوں پر ہندوؤں کور نیجے دی اور انہیں اپنی چھڑی سلے پناہ دی اور نت نئی مراعات نے وازا 'انہیں دفاتر میں اعلی سے اعلیٰ جگہیں دیں جس سے انہوں نے تعلیم 'تجارت اور صنعت کاری میں خوب ترقی کی اور سرکاری دفاتر میں اپنی برتری میں بے پناہ اضافہ کیا اور اس طرح مسلمانوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہندو طبقے نے غلیہ حاصل کرلیا۔

ای غلبہ کے زیر اڑھ ہندہ سرکتی اختیار کرتے ہوئے ہر فدموم سے فدموم کربہ مسلمانوں کے خلاف برسے لئے۔ انگریزوں نے ان کا کھل کر ساتھ دیا اور سلمانوں کی ہند ہی تغلبی در سگا ہوں کو بر باد کر کے آئییں ہر لحاظ ہے تکومی کے شخیے میں جکڑنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اپنے شخط کے لئے اپنی اصلاح کی جانب تھجہ بالکل ندگ بلکہ ذہنی شخط کے جال میں پھٹس کر دمیدم بردل ہو گئے اور اس جرائت رنداند سے جوان کا عظیم الثان ور شرفا اس ہے کھل ہاتھ دھو پینے اور اپنے کچری جانبی اپنے تی ہاتھوں کروا بیٹے اور ایک بھٹلی چرس کی ما ندا پے بی ہاتھوں کروا بیٹے اور ایک بھٹلی جرس کی ما ندا پے بی ہاتھوں کروا بیٹے اور ایک بھٹلی جرس کی ما ندا پے بی جاہ شدہ کچر کے بجاور بن کر حقیقت فطرت سے نہ بیٹے اور ایک بھٹلی چرس کی ما ندا ہے بی جاہ شدہ کچر کے بجاور بن کر حقیقت فطرت سے نہ صرف منہ موڑ بیٹھے بلکہ ذکیلا نہ صد تک اغیار کی ہر غلط پالیسی پر ہاں جس ہاں ملائے گھاور مزید ذکتوں کے ڈوں میں گرتے جلے گئے۔

ایسے بیں انگریزوں نے ہر وہ کوشش کی جس سے مسلمانوں کا ندہبی سیائ جغرافیا کی تشخص تاریخی لحاظ سے ہالکل پامال ہوجائے۔انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا گیااور مسلمان رعایا کا جینا حرام کر دیا گیا۔

دوسری طرف فرنگیوں کی شدیر ہندوؤں نے اس سے مجی چارفدم آسے کی جانب اپناہاتھ بردھایاا درمسلمانوں پر ہرلحاظ سے قافیہ تک کرنے میں فرنگی کا بورا بوراساتھ ڈیا نیزائی ہزار سالہ غلامی کے دور کا بُدلہ لینے کے لئے مسلمانوں پر ہمنافشام کی یابندیوں کا آجزاء کروایا مرکاری دفاتر کے دروازے ان پر بند کروائے۔ تجارت اور صنعت وجرفت کے میدان پر قیفنہ

جایا تجارتی منڈیاں این قیند میں لیں اور اس طرح مسلمانوں کے لئے زندگی مشکل سے مشكل تربنادي

#### فرنگی کی غلامی:

مندووں نے فرقی آقاوں کی شہر بہاں تک اپنا تسلط جمایا کے مسلمانوں کے لتحض ذات وخواري كعلاوه فيجهجي مقصود ندر بااوروه بحوك وافلاس كصحرا بس بحثك الك بركل مطريس بتدوول كى دوكانيس حيك لكيس اورمسلمانون كوان كى مرضى تلے جينا پرائ مسلمانوں کے میلے صرف جھوٹے جھوٹے محنت مزدوری والے کام بی رہ سکے ای دور میں جب مندوفر تلی کے جوزمسلمانوں کو کیلنے میں مصروف تفامسلمان ابی نادانی کے ہاتھوں فرنگی کا غلام بنا و قوج اور پولیس کی ملازمتوں میں ابنا سراور جان کھیار ہا تھا اور اس کے افتدار کی مضبطى كي التي برده وقدم المعاريا تعاجس سياس كة قاؤل كي حيثيت افتدارومبرم عظم ہوتی جل جائے اور بدلے میں صرف دوونت کے لقوں پر قناعت کرنی پڑے دونوں عالمی جتكون من مسلمانون كاس كردارى واضح مثالين موجود بين جس مد فريكى افتدارونيا من سب يكامياب سلطنت مين متبدل بوااور فركى كابونين جيك وتباكى سلطنول ميسب



# عيسائيت اوراسلام كي آويزش

جنگ آزادی ہارنے کے بعد مسلمانوں کے لئے ایک اسی جنگ کا آغاز ہواجو جغرافیائی سرحدوں کی بجائے نظریاتی بنیادوں پراڑتا پڑی۔

عیسائیت اور اسلام کی روز اول سے جلی آئی آویزش فی این اختیار کیا اور
ہمدود ک فی مکارات ذہنیت سے اس سے بحر پور قائم واٹھایا اور ہمدو بیرائی اتحاد سے یہ
بات ناگریز نظر آنے گئی کہ بیل ہیائی کی طرح یرمغیر سے بھی مسلمانوں کا نام ونشان تدمت
جائے کی شاید قدرت کو بیمنظور نہ تھا اور تہ صرف بیسائی بلکہ بعدو بھی اپنے تدموم عزائم بیل
جائے کی شاید قدرت کو بیمنظور نہ تھا اور تہ صرف بیسائی بلکہ بعدو بھی اپنے تدموم عزائم بیل
کامیاب نہ ہوسکے اور انہیں مجوراً مسلمانوں کو بھی آزادی دیایوری کیونکہ ان کی قام تروینی ماوی سیای معاشرتی کوششیں ناکام ہوگئی تھیں۔
مادی سیای معاشرتی کوششیں ناکام ہوگئی تھیں۔

اسلام کی سربلندی کے بارے میں کی مغربی کا تیمرہ سنیری حروف سے لکھنے کے اے!

" گوختلف ادوار میں مختلف میدانوں پر سلمانوں نے دوبدولاائی میں منہ کی کھائی اس کے تذکر ہے بھی ہے ہیں کررنم کا ہوں میں گئی میں منہ کی کھائی اس کے تذکر ہے بھی ہے ہیں کررنم کا ہوں میں گئی باران کے تدم اکمر محے گران تمام ملک تنوں تا کا میوں اور پیپائی میں اور کے باوجودا سلام بمیشر بر بلندوئ یا ہے۔ رہا۔ وین اسلام کی وقت اور کم بیر بھی ناکای ہے دوجا رئیس ہوا بلکہ تجے اس بات پر ہوتا ہے کہ رخم خوردہ مسلمانوں میں بیداری کی ایم عمرانی وجا بیاتی کی خوا بیش

اورانقلاب کی جرات بھی فلفہ دین کے سبب ہی بیدا ہوئی میں نہیں جاتا کہ سلمانوں نے کی وقت اسلام کو بجایا ہو بلکہ اسلام نے ہی اسٹ بیروکاروں کو وقت کی آندھیوں کریف کی بلغاروں اور مجم کے تعیشروں سے ہیشہ محفوظ رکھا۔"

#### مسرنيكركاخطاب بإركيمنك:

مسٹر میں کو نے جوالیت انٹر یا کمپنی کے چیئر میں تھے۔ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان پر
ایسٹ انٹر یا کمپنی کے ممل قبضے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ ہے اس طرح خطاب کیا!

"قدرت نے ہندوستان کی وسیع سلطنت انگلتان کو اس لئے

تفویش کی ہے کہ خداونڈ کے کا جمنڈ اہندوستان کے ایک سرے ہے

نوویش کی ہے کہ خداونڈ کے کا جمنڈ اہندوستان کے ایک سرے ہے

گردوس سرے سرے تک فاتحانہ ابرائے ہڑ خص کو چاہئے کہ وہ اپنی

قوت صرف کر دے تا کہ تمام ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا کام
جاری دیکھتے ہیں کی وجہ سے کوئی رکاوٹ کھڑی نہوسکے۔''

### عيساني مشنريون كاقيام:

۱۸۵۷ و بین پارلیمن برطانیہ کے تھم پرمسٹرٹیکلز نے ایسٹ انڈیا کمپنی بیں ایک کمیٹی قائم کی جس کا کام برمیغیر میں عیسائی مشنر یوں کا جال بچھانا تھا تا کہ اس کے تخت میں بھرسے اسلام کا نام ونشان مثابا جا سکے اور مسلمانوں کوعیسائی بنا کراپٹی دائی حکومت قائم کی جاسکے۔

ای بناو پرانگریزوں نے ہندوستان میں عیسائی مشز یوں کا جال بچھایا اور اس جال کے ڈرکید ہندوول کی مجلی ڈائوں کوعیسائی بنانے میں کا میاب ہو مسحے جبر مسلمانوں کے تربیب اور مزدور پیشد ملیقوں میں انہیں سخت ناکامی کا سامنا کرنا بڑا البت بعض آزا

برست امراه كاطبقدان كح جال مين يعن كرعيسائيت قبول كرني برجبور موكيا اوراس طرح وبى طبقه مسلمانول كوان كعقائدكى بنيادول سي الهيرف كام من براول دستدينا تقيوسوليكل سوسائع:

دوسرى طرف ايك عيسائى سوسائى جس كاتعلق امريك سے تعااور جوانتائى تنگ نظراور اسلام وتمن تقى اورجس كاكام ماسوائ اسلام كے دنیا كے تمام مقامى فدہوں كو تعقیت و پروان چرا هانا تها اس کو بھی برصغیر میں کام کرنے کی اجازت مل کی اس سوسائی کا تام میروسومیکل سوسائی تھا۔

سوسائل كے زیرا ہممام تھینے والے رسالوں میں ایک ایک جرف زہر سے بھر پور ہوتا اور ہرلفظ میں چھیی ہوئی آگے خرمن دل کوجلا دیتی اس سوسائٹ نے ہروہ حربہ برصغیر میں استعال کیا جواس کے سازشی ذہن کی بیدادار تھا'اس نے بہال کے ہندووں کو یکجا کرنے اورمسلمانوں کےخلاف بھڑ کانے کے لئے عملاً سریری کی اور ہرموقع پر بھاری مالی امدادیمی مهیا کی اوراس طرح سلکتی ہوئی آگ پرتیل ڈال کرچٹگار یوں کوشعلہ فیثال بنایا۔



# بهندوول كوكطي جيفني

جب انگریز مشتریز اپنے کام میں ناکام ہو گئیں تو اس دور میں انگریزوں اور ہندووں کو کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ ہندووں کو کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ مسلمانوں کا برصغیرے کمل خاتمہ کرنے اور ان کو دوبارہ بندو بنانے کا فریضہ انجام دیں۔ مسلمانوں کا برصغیرے کمل خاتمہ کرنے اور ان کو دوبارہ بندو بنائے کی فریشہ انجام دیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ان کو کھلی چھٹی دی گئی اور کہا گیا کہ بظاہر تو انگریز حکومت قانون کے تحت قدم اٹھائے گی لیکن بباطن ان کا کمل ساتھ دیتے ہوئے انہیں ہرتم کی مولیات بہم پہنچاہے گی۔ اس معاہدہ کے تحت ہندووں نے مندرجہ ذیل تحریکات کا آغاز کیا جوارت اوجود میں جوارت اوجود میں میں میں معاہدہ کے تحت ہندوں ان تحریکات سے بے پناہ فسادات وجود میں آئے کہ تاریخ کے صفات بھی گانے انہے ہیں۔

ذیل میں ان تر یکات کو تضرطور پر بیان کیا جار ہاہے جو ہندووں کی گندی ذہنیت اور انگریزوں کی طرف سے محلی چیوٹ کی پیداوار تھیں۔

آربیهای:

ان تربیک کابانی مجرات کا آیک براس "مول شکر" تھا جو بعد میں سوامی دیا تند سرسوتی کہلانے لگا۔ مول شکر ابتدائی عمر میں بت پرتی کے خلاف، دو گیا تھا۔ اس کی دجہ ایک فیر معدد قد دوایت کے مطابق بیتی کہ ایک مردبہ اس کی اس موضوع پر بحث کسی مولوی ہے موئی تھی جس ہے اس ہے نظریات میں تبدیلی آئی تھی اور این نے اس تربیک کو بھی "مہدوم بھی کی اصلاح" کی تربیک نے موسوم کیا اور ایس نے اس تربیک کو بھی

ے ہندوول کے سامنے پیش کیا تا کہ ہندوول کوتو ہم برتی اور دیکر خلاف فعل رسومات سے روكا جائ اورانبيل مبلغين اسلام كى يلغار سدروكا جاسكے نيز في عليم يافته طبقے كى عقليت يسندى كوسراما جاسئ كيونكهوه انء تاكر كي خلاف تقار

تھیوسولیکل سوسائل نے اس تحریک کواسینے مقصد کے لئے مغید جانا اور اس کے بروان جر صانے میں مالی و ذہنی تعاون مہیا کیا اور اس تحریک کے زیر اہتمام جا بجا ہندو ذہنیت کے مظاہرے شروع ہو گئے۔اس تحریک کوجلا بخٹنے میں اس تحریک کے ایک لیڈر " دينكم چندر چيز جي "كے شاطران و بن كا بھى بہت برا التھ تھا۔ بنكم چندر چيز جي ايك بنكالي

اس تحص نے اپنا پہلا ناول 'اندنا تھ' ۲۸۸۱عیسوی میں شائع کروایا جس میں مندوؤل كى متعضباند ذبنيت كى روش كالجربور استعال سامني آيار اس ناول كے ذريعه أس نے کالی ماتا کے بچول کو بیر غیب دی کداسیے وطن کونایا کے مسلمانوں سے خالی کروائیں۔ اس ناول كا غاتمه ال طرح موتاب كردهرتى ما تاك يحملانون كاول اور محلوث ليتے بي اور جب دھرتى ماتاكوناياك لوگوں سے ياك كرلياجاتا ہے توجلك بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ مندوؤل کو انگریزوں سے تعاون کا تھم دیتا ہے تا کہ وہ انكريزول كى مددست دهرتى كوياك صاف كركان كى حكومت كوقائم كرسك

يكى وه ناول ہے جس ميں "بندے ماترم" كايا كيا جس كو يعد ميں معدوستان كا توی زاند بنانے کی سعی کومسلمانوں نے بھلدمشکل روکا۔ بنگلہ دلیش کے قدیم پرانا مستبرا بنگال کامصنف بھی بہی تحض تھا۔

بال كنگادهر:

اس تر یک کابانی "بال گنگادم تلک" ہے جو ۱۸۵۸ اعیسوی علی میازاشو کے ایک برمهن خاندان على بيدا مواراس كى ياليسى مندومت كاجيام كى جارهاندياليسى كاروو

بعکوت گیتا کی تعلیمات کا برجارک تھا اور سینوا جی کوتومی ہیرا جانتا تھا۔ بال گڑگا دھرنے معكوت كتااور سيواجي كى زعد كى سے سياصول اخذ كے كدد من كوفتم كرنے كے لئے وہ تمام حرباستعال كي جائي جودهوكددى يمسمل مول

بال المنكادهم كاكارنام مسلمانول كے خلاف نفرت يھيلانا اور گائے كى حفاظت كى الجمنين قائم كرنا تغا-اى بنياد يرمسلمانول كاستخصال واحتساب كيلي اس فاحارش ادرااتی کلب قائم کے۔ ای ظرح بال کڑا دھرنے کپنتی میلوں کا انعقاد کیا اور اس طرح کے ميلوك بين مسلمانول برحمله اوران كافل عام كرنااوران كامال لوثنامعمول قراردياكيا

#### سنگهڻن:

ال تحريك كا أغاز ١٩٢٣ء من مواراس كااصل قائد "واكثر موسخ" تفار واكثر مو نج کے مطابق مندوستان میں و علین مسلمان اور ۲۲۰ ملین مندوآ باد ہیں اور مسلمان مندوول كي التي شديد خطره بيل- اكران كى رفقاراى طرح برهتي في توساز هي جارسوسال میں مندوستان میں ایک بھی مندوندر دہے گا۔ اس کئے مندووں کو ابناد فاع کرنے کے لئے ملى مونا جا ہے۔ اس تركيك كے تحت اليے مراكز قائم كے محتے جہاں مندونو جوانوں كو ورزش وتخاك علاده جوذوكراك لأغيول اور تنجرول كاستعال سكهايا جاتاتها تاكه برمكنه طريق سيمسلمانول كاخاتمه كرسك

معتيم مندمے قاطلاند دور بيل استنظيم كا بهت بروا باتھ رہاہے كيونكه مندوستان كنزديك مقاميدكي بميل كاوا حدطريقه تشدد تعابيقول واكترمو يجيا د و متر اس وفت تک مسلمانو ل کو بهندو بهنانے میں کامیّاب بیس ہو سکتے جب تک کتم قابت ندر سکوکتهار به جسمول میں جان ہے۔ الن فريك كويردان جرمان في مائي يديال مكل في ايم كردارادا كيا يرديال على كرزويك ال كالكيل كالمقعد أزاد مندوريات كاقيام مندوان والايت كاجراء كرنا

ہندوتو می لیڈروں کا احرّ ام ہندووں کے مقدس مقامات سے محبت اور ہندووں کی ثقافت ے الگاؤ تھا۔ نیزمسلمانوں کوغیرملکی حملہ آورڈ اکوجرائی پیشہاد وضرررسال مخلوق قرار دیا گیا۔ مخفرابه كهاس تحريك كااصل مقصدمسلمانون كوذرا دهمكا كرمندو بنانا تقا-اگر نيردا و كارگر تابت نه ہوتو اُنہیں بر ورشمشیر نہ نتیج کرنا تھا۔

استحريك كى ابتداء آربيهاج كے زيراثر موئى تاكه برصغير كے تمام غير بهندووں كو مندو بنایا جائے اور اس مقصد کے لئے گائے کا پیٹاب محویر دہی دود صاور ملصن میں ملاکر کھلایا جاتا تھااوراس آمیزہ کوئٹے رتن کانام دیا گیاہے۔

اس تحریک کویروان چرهانے کاسبرا "سوائی شردهانند" کے سرے۔ ۱۹۲۰ء میں اس تحریک نے شدت اختیار کی اور رہیر ہندووں کی سیائ تحریک کا حصہ بنی اور ڈاکٹر مونجے جبيه المجها بواسياست دان اس كابراه راست تكران مقرر بواليكن بندوول كى بدسمتى سيريد تحریک اینے بھر پورنتائج پیدا کرنے میں ناکام رہی۔شدھی تحریک کا مقصد تھا کہ ترکیرو كتابت كي ذريع مسلمانان مندكوورغلانااورانبيل كمراه كركان كاخاتمه كرنا تعاب مسلمانوں کےخلاف ایک خوفناک سازتن

شدهی تریک کے زیراہتمام بیسازش سوچی کئی کتر پر وتفریر کے ذریعه مسلمانوں میں قرآن یاک اور صنور رسول یا ک صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کے یارے میں مسلمانون ك قلوب مين شكوك وشهبات بيدا كياجا بين اوراس شدت يدكام كياجاك كدسلمان اييناصلى عقيده يعمل طور يرولبرداشة بوكراية مسلمان بوية سعاعي بوجائك تأكد بعدين اسے است جال ميں بعضا كريا قاعدہ بندوينا يا جاسكاوران طرح برمغير سے اسلام

ائی سلسله کی ایک مربوط کوی کانگریش سے اجلاس منعقدہ ۹۲۲ ایر کی وہ قرار داد

ہے جس کامتن تھا کہ

''بھارت میں گا و کشی قانو نا ممنوع ہوگئ۔''

اس قرار داد کے تحت ایک طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا اور ملک کے مختلف شہروں اور قصبات مسيم كمراه كن رسائل اور كتب كى اشاعت كا آغاز ہواجن ميں انتهائى بے ہود ه اور ناشائستدربان استعال مونے لکی۔

مسلمانوں کوابیخ جال میں پھنسانے کی سازش:

١٩٣٥ء میں آرمیساج کے بانی "سوامی دیا تندسرسوتی" کی صدسالہ تقریبات منائی تنیں۔اس میں ہندوستان بھرے ہندولیڈرجع ہوئے اورانہوں نےل کرایک قرارداد منظور کی جس کامنتن تھا!

> ''اسلام اورداعی اسلام کے خلاف شکوک وشبہات اور زہر ملے لٹریچر كذر ليسيد هماد همسلمانون كوايين جال مين يهنساكر بهندو بنايا جائے ادر أليس بنايا جائے كه تمهارے آباؤ اجداد مندو تھے اور اسلام دیار غیرے زیردی کا آیا ہوا ندیب ہے اور بہ ہر لحاظ سے مجعلوان کی تاراصکی کا باعث ہے اور تمہاری فلاح اس میں ہے کہتم دوبارہ مندوبن کررام اور بھکوان کے برجارک بن جاؤ۔'

ابتداء مين اس قرارداد ك تحت صرف تحرير وتقرير سے كام ليا كيا۔ چردل آزار لنريجرك اشاعت كاكام شروع كياميا بعدازال علم كطلاطافت كااستعال شروع مواريكر أخرى جاره كطور يراس قرارداد كتحت حضور رسول باك صلى الله نتعالى عليه وآله وسلم ك شان میں سنتا خاندالفاظ محش کلمات اور خیالی مناظر کا اشاعتی کام شروع کیا گیا اور دوسری علمنت قرقی شامران کے زیر از جموے نیوں کو پروان جڑ معایا کیا اور اُن کی در پر دہ تھلم کھلا

سيكام ال فقرر عروج بريبنيا كمان كى زبانول في اخلاق وتدن كاساته بهي جيوز ديا اوراس كى جكه كالى كلوچ ، فحش اور غليظ حركات والفاظ كااستعال شروع بوكيا كه زبان ايس الفاظات كودهرات بوئرزتى بادردل سينهب بابرآجا تاب

یہ بات یہاں تک بڑھی کہ غیرت ایمانی تڑب اتھی جس کے نتیج میں احساس محروى مسلمانول ميں دن بدن برحضے لگا۔ول و دماغ آتش فشاں بننے لگے۔محبان رسول التدصلي التدنعالي عليه وآله وملم كي تؤب حب البين كوزه سه بابر حفلك لكي اوراسينه بيارے آ قاحضرت محمصطفاصلى اللد تعالى عليه وآله وسلم كى تاموس برقربان مونے كا جذب شعله فشال بن كركسي بهي وفتت تصنيخ كوتيارر بنايكا\_

یا کستان ہندوؤں کے لئے خود کشی کے مترادف:

مسلمانوں کی محرومیاں اس قدر بردھ کئیں کہ پھر ہندونوج نے دو فیصلہ کن حیلے کے ایک جان و مال پر اور دوسرا دین و مذہب پر۔فسادات روز مرہ کامعمول بن مجے اور كاب به كاب ول آزار كما بين بهي شائع بوي تلكين \_

انہیں حالات میں پاکستان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ جبکہ اس مطالبہ کی ہندووں كى طرف سے مخالفت نے اپنا عروح بيكرا۔ مندومها سجااس معالے ميں سب سے زيادہ پین پین می اس کے صدرسا در کرنے اپنے خطبہ صدارت میں ہندووں پرواضح کیا کہ " یا کستان مندووں کے لئے خود کشی کے متراوف ہے۔ مندوستان کی وحدن اگرقائم روستى ياق مندوى كاعسرى تظيمول كيل بوت پراورانی کے زورباز ویراس کے استقیم کی قوت کواتا برمادوکہ مسلمان کے پاس اینے مطالبہ سے مٹنے کے سواکوئی جارہ باقی نہ ربهاياكتان كزبركاعلان بيهكر برافسلم كودوباره بعدويناليا جائے اور باقی میلان کیشدی کردی جائے۔اگریکام موکیا تو مر

باكتان كامطالبه كرف والاكونى بعى باتى ندر بكا"

شرهی کی رسم:

شدى تركيك نے اب ايك نياانداز اختيار كيااور جكه جكم ملمانوں كوشده كرنے کی رسم کا ڈھونگ رجانا شروع کیا اور اس کے ساتھ بی قرآن یاک کے اور اق کوجلانے کا كام شروع كرديا\_اسب كے علاوہ قرآن ياك كو (نعوذ بالله) رياكارى اور منافقت كا مجموعداور قابل صبط كرنے كامطالبه حكومت وقت سے شروع كر ديا۔ حضور رسول ياك صلى اللدنعاني عليه وآلبه وممكم كى ذات مباركه اور نفوس باك ير حمل كرني شروع كرديي

كتاب در تكيلا زسول '

ای زماندین "رنگیلارسول" نامی کماب کے ناشر"راج پال "فے مزیدووکت اس سلسله مين شائع كيس جن مين قرآن بإك اورحضور رسول بإك صلى الله تعالى عليه وآله وملم كى واست مبادك بركى شرم ناك حملے كے مسكة ان على سے ايك كتاب كا نام "بليدان يتراول عادرووسرى كانام وجودهوي كاجاند عا

كتاب وموكي كهاني":

دومری طرف انگریز سامران می مندوول سے کی صورت میجیے نہ تھے۔اس سلسلے میں وہ بھی اپنی کوششول میں سلکے ہوئے تھے کہ کی طرح مسلما نوں کودین اسملام سے منتفروبا في كماحات

۱۹۲۵ء یل لندن سے ایک کاب "Story of Muhammad" (محری كهانى شاكع مولى جس كالمصفية "ايته ويند" منى اس كتاب كولندن كى ايك فرم جارى ميرنب ايندليني في خالع كااورجن بن صنورر سول ريم ملى الله تعالى عليه والبدو لم كي ما ج خيالي تغياد مرجى شاكع كالنين

ان تضاور كوايك بد بخت مصور "ايم ايم وليم" في اسعورت اورايي تضورات كاروشى مين انتهائي بحوند كطرية سه بنايا تفاتا كمسلمانول كح جذبات مجروح كناجا سكيل - ريتصاوير مختلف حالتول ايام طفوليت واقعه معراج اور فتح مكه وغيره كے بارے ميں

اس كماب كا اعداز بيان انتهائي شرمناك اور خباشت كا اعلى تمونه تفاجس \_ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور آرمیر ساج کے جذبات کو نہ صرف تسکین ملی بلکہ انہوں نے اس کوایک رام کا تحقہ جانا اور اس کی تشہیر کی بھی جی الوسع کوشش کی تا کہ ان کے مدموم ارادے بورے ہوسکیں۔

اس حركت سے تركيك ياكراس زمانے ميں دو يمفلت "انيسويں صدى كامبرشى اور "كفرتو رو اسلام تور" شاكع موسة جن كاليك ايك لفظ زبراً لوداور مسلمانول ك قلوب يرتيرول كى يارش برسانے والاتھا۔

#### ٹائمنرآ ف انڈیا کی شرمناک جسارت

دوسری طرف مندو اخبارات و رسائل بے انتا شرم ناک اور شرانگیز تحریریں چھائے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مفروف تھے، ان میں الے کدی مون جاندنی اور ٹائمنرا ف اعربابالحضوص پیش پیش تھے۔ان حرکات کی مثال کے لئے ٹائمنر آف اندبیا کاسمارج۱۹۳۷ء کاشاره بی کافی ہے۔

#### كتاب ديدار رسول":

ال تركيك في آك يوجة موت "ركيلارسول" ك يعد مارج ١٩٣٥م ك ابتداء كے ساتھ ى ايك قدم اورآ مے بروسايا اور ويداررسول على كتاب لا مورسے شاكع ك كى ال كتاب كتاب كا مرورق البتائي شرع تاك قااورايك فاحتد ورست كوالبتائي فطاعدان

ميل حضور رسول كريم صلى الله نعالى عليه وآله وسلم كى خيالى تصوير كيم اته دكها يا كيا تقا\_ اس كتاب كى رونمانى ١٩٣٥ مارچ ١٩٣٥ ء كوايك تقريب بيس بهوئى جس برمسلمانوں مين اضطرابي كيفيت پيدا بو في حي كمكن تفاكمسلمانون كا احتجاج بهندومسلم فساد كاباعث بن جا تا اور لا جور ميل طوفان خون ريزي المحد اجوتاكه "آربيها في ماشر" وجشت كاشكار جو گیااور ۲ مارچ ۱۹۳۵ء کواس کی طرف سے خریری معذرت نامداخبارات میں اس خرکے

> " كتاب ويدارسول ك تاشرة يرسول المارج ١٩٣٥ ع وبعداد دوپېرهاجى محددىن سنك فروش كى دكان بيرون لومارى كيث يربهت سے مسلمان معززین کے سامنے اپی معذرت کا اظہار کرتے ہوئے كتاب كے سرورق پر ايك بازارى عورت كى تصوير كى اشاعت ير اظهارافسوس كياادر ترمري معافى ما تلى-"

### ناشركامعاني نامد:

ومیں نے ندکورہ کتاب کے مرورق کوا تار کرجلا دیا ہے۔ کتاب دیدار رسول کے شرمناک مرورق کے متعلق میں جس قدر بھی معذرت فواماه مول كم بيعيل يرماتما كوحاضر ناظر جان كركهتا مول كرين في بهاياب جان بوجه كرنيل كيا مي محسوس كرتا بول كه محصف ایک تا قابل طافی فلطی سرزد مولی ہے۔ بین اس کے لئے منام مسلمانون سے جزوا کساری کے ساتھ معانی مانکتا ہول کے وہ بيرك النظاكومعان فرمادين يل فيمعيوب اورمعتر منهاكل في الفورجلوادي بين اور المندوايي فلطي كامر تكب مندول كارين تعليمسلانون يعفوس دل كساته معانى كاخواستكار مول

ال طرح مسلمانول كى دل آزارى كاريسلسلددن بدن برصتانى چلا كيا اور بندو تنظيمول كى طرف سے كئى دسائل شائع ہوئے جن على تيذيب الاسلام آرے مسافر جالندم أربيمافرميكزين أربيبترير للنرك اسلام ازدهم بال وغيره قائل ذكري مسلمانوس کی جوانی کارواتی:

ہندووں کی ان شرمتاک جمارتوں کے مقابلے میں کئی مسلمان علائے تن نے بحى كما يك شائع كين جن بن معدود ل كاعراضات كاجواب ديا كيا تفااور قرآن ياك كى حقانيت اور عظمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وملم بيان كى محري تقى

شدهی مریک کے چندنامورشرکاء:

شدى تريك كويروان جرحائے اور قائل نفرت موادم بياكرنے اور مسلمانوں كى ول آزاری کے ساتھ ساتھ سلمانوں کو ہمویتائے کے لئے جن ہندور ہنماؤں نے کوششیں كان كى تعدادتو يبت زياده ب\_تا بم قدر اختمار كماتھ چندا يكمشور نام حسب

> موای دیا تند مرسوتی و لاله منی رام عرف سوای شردها تند مهاشت راجيال چن وائ تقو رام لاله يالدل لاله بنس راج بندت كورودت لالدراجيوت رائ واكثررام كويال جليل سكرالهم ام ماسر آتمارام بيزث كريالال لالدوزير بيعرسواي ورشاند بيزت چىدرىركاش ۋاكىرموتى يىدىكالى يەن وغيرە وغيرو

> > \*\*

# كتاب وستيارته بركاش

١٨٩٩ء من شرى متى آرب يرتى عرى سيما في مسلمانوں كے خلاف اس ميم كو جارى ركھتے ہوئے بىلى فدموم كوشش كى اور رسوائے زماندكتاب "ستيارتھ يركاش" جمالى اس كماب ميں اسلام وسمنى كا بحر يورس اواكرتے ہوئے كماب ميں قرآتی سورتوں كے بارے میں شدید برزه مرائی ے کام لیا گیا اور اسے اعرمے بن کا بحر بور مظاہرہ کیا گیا۔ اس كتاب كے نافع العقل مصنف نے ذرا برابر بھی اس بات كى كوش بيس كى كہم از كم اسلام كأقالى بينام كوأس كامل بيرائيس جاناجائ بلك فرتلى اورمتعسب بتدوول ک ایماء پراسلام کے ظاف نہایت سوے سمجے طریقے سے غرس یاتوں کا زہر بحرکر مسلمانول كوبالعوم اور بنددول وفرتكيول كوبالتموس كمراه كرنے كاكوشش كالتي اس كماب كاروح روال اس كماب كانا شرى تماجى \_ في ينمان د كى كرجان ادر مال كاجس قدر جاب نتصال موجائ المام ومنى عداينا بالمحريس بثانا ادراسي فرقی آقاول کی خوشنودی کے لئے ہروہ قدم اٹھانا ہے جس ہے سلمانوں کوندم رف بیشہ کے لئے ذات سے ددجار رہنا ہے لیکہ برمکن طریقے سے برمغیریاک و ہند سے مسلمانوں کا خاتمہ کردیا جائے۔ ای سلسلہ عن کتاب کے پہلے ایڈیشن کی قیمت دورو بے ركى كى \_جوكدبوريل كم موكرة يزهودوبدادر بير يجري الإمام امكوال بسكها توي ايدين ك قيت جوروآن ترري

#### **8.8.8**

## توبين رسالت بروعيدالي

دنیا بھر میں یوں تو کئی اخلاقی اور مادی جرائم ہوتے رہتے ہیں جن کی بیج کئی كرنے كے لئے حكومتيں كوشش كرتى رہتى ہيں كمدل وانصاف كے نظام كومضبوط كياجائے اورا كركسى بحى مجرم كوبروفت قانون كح تقاض يور كركر كراندى جائة وه معاشره طلم وتشدد كاشكار جوجاتا باوروه قانون جس معجرم كوبجايا جائے وه قانون باعث تشدد موتا ہے۔دنیامیں جرمیں روز اول ہے جس جرم کوسب سے زیادہ سلین قرار دیا گیا ہے وہ قانون مسى كى بھىعزت اور ناموس كا قانون ہے۔

ونیامی برانسان کوایی عزت سب سے زیادہ غزیز ہوتی ہے اور وہ این عزت کی حفاظت کے لئے کسی بھی بوی قربانی ہے در اینے تبیں کرتا۔ بی حال اُس محص کا بھی ہوتا ہے جوكى چيزكوجان سية بياده عزيز ركفتا بهووه أس چيز كى گستاخى كوبھى بھى برداشت نبيل كرتا۔وه محض أس چيز كے لئے أس ستى كے لئے جس كى عزت اور تاموں پر حرف الفايا جائے اي جان دینے سے بھی گریز ہیں کرتا۔ اس تفس کا رابط اس ہستی سے ایبا ہوتا ہے جیسے وہ اس كى روح اورجان كاليك حصر بهور

بحيثيت مسلمان بهارا فرض به كهم دنياوي اور مادي چيزون كى بجائد اييخ مذبب اسلام كى تاموى اورع ت كے لئے قربانی سے درائے ندكري اور اگر كوئى بى صل جارے مذہب اسلام اور ہمارے نی کریم صلی اللہ نعالی علیہ والدوسلم کی ناموں اور عرت کو كى بحى شكل مين تقيد كانشانه بنايا توابية دين اور تى كريم صلى الله تعالى عليه وآلدو كم كى

عزت اورناموں کی حفاظت کے لئے سی بھی قتم کی قربانی ہے در لیے نہ کریں۔حضور نبی کریم صلى اللدتعالى عليه وآله وسلم كى عزت اورناموس كوتفيد كانشاندينان والول اورأن كى ذات بابركات كي توبين كرف والول كے بارے ميں الله تعالى نے قرآن مجيد ميں مختلف مقامات یروعید کی ہے اور تو بین رسالت کے مرتکب کے لئے بڑے سخت عذاب کا اعلان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے!

" ہے شک! جولوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کواور اُس کے رسول (صلی الله تعالى عليه وآله وسلم) كوتو لعنت ہے أن ير الله تعالى كى دنيا اور أخرت ميں اور أن كے لئے اللہ تعالى عليہ نے ذلت كاعذاب تيار كر

(مورة الاحزاب: ۵۲)

ایک ادر موقع پر الله نعالی نے واضح الفاظ میں ایسے لوگوں کے لئے جو گتاخی رسول التصلى اللدتعاني عليه وآله وللم كمرتكب موتة بيل كم لئة دردناك عذاب كى وعيد كااعلان كيا بــارشادبارى تعالى ب

واورجورسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) كوتكليف ويتي بي

أن سك لي وروناك عذاب همـ"

(سولاهٔ توبیه: ۲۱)

ان وعیدالی کی روشن میں میات واقع ہوتی ہے کہ تو بین رسالت صلی اللہ تعالیٰ عليدوا لدوالم الك علين جرم بي حس كى معافى الله تعالى ك دريار مين فيس اوراس كى سزا

». " و و المراد المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المراد ال على كتابى معيز ايمان دار إدر فيك ى كول شدواك كرف سے

وردناك عذاب كى وعيدسنادى كى سے جوكد دنيا اور آخرت دونوں ميں أس يرنازل ہوكا عموماً حضور تى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى تاموس برحمله كرف واللوك معاشر میں اپی شرافت اور ایمانداری کی وجہ سے معززین میں شار ہوتے ہیں لیکن موقع ملتے ہی حضورنى كريم صلى الله تعالى عليه وآلبه وملم كى شان اقدس ميس نازيبا الفاظ اور نازيبا حركات كذر يعنامول رسالت صلى الله نعالى عليه وآله وسلم يرتمله ورجوت بيل

## نامول رسالت برحمله كرنے والول كاانجام:

ناموى رسالت برحمله كرنے والول كے انجام كے بارے بيس كتب سير بيس كھ واقعات درج بيل-ان واقعات ميل سے كھواقعات كواخفيار كے ساتھ يہال بيان كياجا

وليدبن مغيره في حضور في كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى شان بيس كستاخي كرت وعدا بسلى الله تعالى عليه وآله وملم كومجنون كها- الله تعالى عليه في قرآن مجيد مين

"اے میرے محبوب! آپ (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) ہر گڑ

اس کے بعد اللہ نعالی علیہ نے ولید بن مغیرہ کی گندی کرتو تو س کا ذکر کیا اور فر مایا! "وليدولدالزناهي"

جب الله تعالى كاس فرمان كى لوكول في تقد يق كى تويية جلا كدواقعى وليدين مغيره كى بيدائش ولدائر نايي

اى طرح شهنشاه امران خسرو برويز كوجب حضور ني كريم صلى الله تعالي عليه وآليه وملم كودين اسلام كى دعوت دية جوسة خطالكما تو خسروسة ووخط محار سق بوسة آي صلى الله تعالى عليه وآله وملم كى شان يل نازيا الفاظ كهد چنا فيداس واقعد ك بعد ضروكواس

كيدي شروميان الكرك واصل جبنم كيار

حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبز اوے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عند کا جب وصال ہوا تو اُس موقع پر عاص بن وائل تامی ایک کافرنے آپ صلی اللہ تعالى عليه وآلدومكم كو " نامراد " موسف كاطعنه مارا\_

الله تعالى في أس كے طعنے كى وعيد من سورة كوثر نازل فرمائى جس ميں حضورنى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وملم كوحوض كوثر عطا فرمائي اورأس كے فضائل و بركات كے بارے میں آگاہ کیا۔ چنانچہاس واقعہ کے کھوم کے بعد عاص بن وائل نامی وہ کا فرہلاک بوكيا اورأس كى اين سل كانام ونتان اس دنياسيدمث كيا

جب حضور تي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وكلم اورأن كے خاندان كو مكه مكرمه كے نزدیک ایک کھائی میں تین سال کے لئے محصور کیا گیا تو ایک دستاویز تحریر کی تی جس کے مطابق آب صلى التدنعالي عليه وآله وملم اورآب صلى الثدنعالي عليه وآله وسلم ك خاندان كو اليك معابد المحت محصور كيا حميا تعاربيه معابده تين سال بعدد بيك كها في اورآب صلى الندنخاني عليه وآليه وملم اورآب صلى اللدنعالي عليه وآليه وملم كحفائدان كونجات ملي ربيه معامره الخيف بن عامر في لكما تعالم ال معامده ك لكف ك بعداس ك ما ته جيشه ك ليتل مو مصاوراس كاسارى دندگى اى معذورى كى حالت يىل كزرى.

### الولهب كاانجام:

ابتدائ اسلام من حنورسلى التدنعالي عليه وآله وسلم نے جب كوو صفا برايخ خاندان كواكفاكرك دوت توحيدى توسى اللدتعالى عليه والدومم كے چاابولہب في كتافى كرية موسيكها كراد برباد موجائ كراتوني بمين يماسان كالمتاجع كياتها؟ الله تعالى في الدهب كان كمتاخي يروميد كاعلان كرية موت سورة لهب كا فرول فرمايا عالله تعالى سن مورة البت عن واسح طور يراعلان كياك

"ابولہب کے ہاتھ توٹ جاتیں اوروہ بربادہو۔

نيتجناً غزوه بدرك ايك مفته بعدى الولهب ايك مهلك بياري مين مبتلا موكرمر كيا اوراً س کی لاش یغیر کفن دفن کے تین دن تک پڑی رہی اور اُس میں سے بد ہوآ نا شروع ہو ا من فبيله والول في مزدورل سے كه كرأس كى لاش كوايك كرم سے ميں پھكوا ديا اوراس

اسى طرح ابولهب كى بيوى بھى حضور نبى كريم صلى الله نتعالى عليه وآله وسلم كى راه ميں كانتے بچھا كرآپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كواؤيتي ديتي تھى۔الله تعالى نے أس كے بارے میں وعید کا اعلان کرتے ہوئے کہا!

"الكون كانول كے بوجھ تلے لا دى جائے گا۔"

چنانچەفرمان الى كےمطابق ايك دن كانۇل كابوجھ لاتے ہوئے رائے ميل تھجور کی جیمال کارسہ گلے میں پھنس جانے کی وجہ سے ہلاک ہوگئی۔

ان وافعات کو بیان کرنے کا مقصد بیاہے کہ چینے کسی بھی انسان کی عزت اور ناموں سے برور کوئی چیز نہیں تو ناموس رسالت کی تو بین اس سے بھی بروا اور علین جرم ہے۔ بیرجرم ابیا جرم ہے جو کہ معاشرہ میں فساد کوجنم ویتا ہے اور اس دنیا میں امن وسلامتی کی راه بين ركاوت پيدا كرتاب-كفار كاحضور في كريم صلى الندنتالي عليه وآله وكم كرمان سے ہی بیروطیرہ رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیا الفاظ کا استعال كرية يتصليكن تاريخ اس بات بركواه ہے كدأن كا انجام انتائي عبرت باك ہوا جنہوں نے مینازیباحرکات وکلمات کے۔

التدنعالي ني بني نوع انسان كي لي دين اسلام كويسند فرمايا بي اور بيرند بيب بمين بوساطت حضور فبي كريم صلى التدنعالي عليه والدولم كيعطا كيا كيابين وولوك حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه والدومهم كي شان يمن النتاخي كرية بين اور معاشر المين فتقدة

فساد پھیلاتے ہیں اُن کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے! ووقل اگر چرسب سے مُرافعل ہے کین فتناس سے بھی زیادہ مُری چیز

"<u> </u>

(سورة البقره: ٩)

#### بغاوت كامرتكب:

جوفض حضور نی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پرایمان نہیں لاتے اور آپ سلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرایمان شدلائے تو شریعت کواس سے پچھ غرض نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی
شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو بین اور اُن پرالزام تر اشی کا مرتکب ہوگا تو
اُس کی اس حرکت کا واضح مطلب بیہ وگا کہ وہ اُس منصب کی تو بین کررہا ہے جومنصب اللہ
تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوعطا فرمایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے
تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوعطا فرمایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے
تا تون قدرت سے انجراف کرتے ہوئے بغاوت کا مرتکب ہورہا ہے۔

بی بات روزاول کی طرح روش اورواضی ہے کہ باغی کا وجود کوئی بھی معاشرہ اور ریاست فیول بین کرتی ہات پر ہے کہ دیاست فیول بین کرتی ہات پر ہے کہ وہ وجود پر جملہ درہونے والی شخصیت کا خاتر کرئے کی کوسفی سی سے منادیا جائے۔ وہ اپنی سی خاتر کرئے کی کوسفی سی سے منادیا جائے۔ چنا بچی اسلامی معاشرے اور ریاست کا بھی بھی فانون ہے کہ جو اس معاشرے کے سربراہ جائی بھی جبی فانون ہے کہ جو اس معاشرے کے سربراہ عالیٰ مجبوب خدا رحمت اللعالمین فیہ تخلیق کا منات حضرت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ الله بھی کی قانون ہے کہ جو اس معاشرے کے اس محص کو واصل معاشرے کی مسلم کی قرات با برکت کو تقدید کا نشانہ بنا کے لئے نشان میرت بنادیا کہ جو حضور نبی کریم صلی مسلم کی قرات بار کت کو تقدید کا نشاف میں گئے نشان میرت بنادیا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کی شان میں گئتا تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کی شان میں گئتا تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کی شان میں گئتا تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کی شان میں گئتا تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کی شان میں گئتا تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کی شان میں گئتا تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کی شان میں گئتا تی کریم صلی کی گئتا کی میں گئتا تھا تھی کہ میں گئتا ہے کہ کا آس کا انتجام یہ ہوگا۔

ابن تيميه رحمة الله تعالى عليه كاحمتاخ رسول الله منلى الله تعالى عليه وآليه وسلم وتل

كرين كالريع والما

"اگرتم گستاخ رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے آل کے جواز کے باوجود اس کو آل کے جواز کے باوجود اس کو آل بیس کرو کے تو بیر صد درجہ رسوائی اور تحقیر کی بات ہو گئے۔"

حضرت مولاناروم رحمته الله تعالی علیه فرماتے ہیں!
ہزاربار بشوئم دہن زمشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال اوبی ست
جبد مولانا عبدالرحمٰن جامی رحمته الله تعالی علیه فرماتے ہیں!
یک قطرہ از خون جاتی چوں بدریا افگی
عگر سوزاں ول تاباں ماہی ز آب آبید بیروں
اور بقول مولانا احمد رضا خان ہر بلوی رحمته الله تعالی علیه
"اسلام سے محبت کرنے والوں کے لئے بیہ جانا ضروری ہے کہ
رسول عربی صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت ہی
اسلام کی حقیقی روح ہے۔"

## رسول الشركى الشرنعالي عليه وآله وسلم كي شخصيت أبيب جائزه

رحمت اللعالمين حضرت محمصطفي صلى اللدتعالى عليه وآله وملم كى ذات بإبركات يورى انسانيت كے لئے ايك اعلى ترين نموند ہے۔ الله عزوجل نے آپ صلى الله تعالى عليه والبروملم كواس دنيامين بين كراس كائنات برايناسب سے بردافضل اور احسان فرمايا ہے۔ حضرت محمضلى اللدتعالى عليه وآله وملم كى زندكى أن كاربن من أن كا وقوال تمام ونياك انسانوں کے لئے ایک بہترین عمونہ ہیں۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے بحيثيت أبك راجنما اللدنغالي كالخلوق كونيكي اوربدي ميس تميزكرني سكهائي اميروغريب كا فرق مناما فاست مات كفرق كومم كيا

حضورتي كريم صلى الندنعاني عليه وآلبروملم في بحيثيت را بنماوه فيصلے كے جوكه كى بمحاعام انسان كم كيمكن فبين أرب ملى اللد تعالى عليه وآله وسلم في انسا ديت كوذليل و خواد كركے سے منع فرمایا۔ حضرت بلال رمنی الله تعالی عنه جیسے غلام كے مراتب كوبيان كر ك كالملك ادر سغيد كافرق فتم كياله لوكول كو بيار ومحبت احسان وايثار فيروا خوت عدل و النسانك كادران ديا عدل والغناف كسنولون كومنبوط كركان جموسة دعوب دارول كالحوملا فزال كاجوك انساني حقوق كيعو فطبر وارتق أب ملى الله تعالى غليدة البوتهم شنه النالون كويمائي عارسة كادرس دياسان

ایک دوسرے کے ادب واحر ام کا پیغام دیا۔ انسانوں کو آ داب حیات سکھائے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لئے معاشرے سے نفرتوں اور کدورتوں کا دور ہونا ضروری ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کت عملی طور پر انسانی حقوق کی علمبر دارتھی۔احادیث مبارکہ اور کتب سیر میں جا بجا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق وآ داب کا ذکر ہے۔قرآن مجید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا گواہ ہے۔فرمانِ باری تعالیٰ ہے!

"اورتمهارے لئے رسول الله (صلی الله نقالی علیه وآله وسلم) کی زندگی می بہترین اسوؤ حسنہ ہے۔"

قرآن مجیدوہ کتاب ہے جوہمیں حقیقی جمہوریت کاراستہ دکھاتی ہے۔انسانوں کو مختلف طبقات سے نکال کر برابری کے حقوق کاراستہ دکھاتی ہے۔قرآن مجید کے آئین میں کسی کو خاص مراعات حاصل نہیں۔قرآن مجید کی تغلیمات کی روسے ہرانسان برابر ہیں اور ان میں سے کسی کو اخلا قیات کے سوا کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔اس یارے میں تبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمانِ عالیشان ہے جوآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو آب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا!

''تم میں سے کسی گور ہے کو کسی کا لے اور کسی کا لے کو کسی گور ہے براور کسی عربی کو کسی مجمی اور کسی عجمی کو کسی عربی بر کوئی فضیلت حاصل مہیں اورا گر کسی کوفضیلت حاصل ہے تو وہ اُس کے تفقی کی بنیاد پر ہے۔'

اسلام كرينما أصول:

ان موقع پر بیان بھی قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کے جارٹو میں افعاف کے نقاصے پورے کرنے کے لیے جوقانون مرتب سے مجے بین دہ سب بی جنوز نی کرم میں اللہ تعالیٰ علیہ واکہ دملم کے خطبہ جمۃ الودائ ہے اخذ کے کیے بین۔

اقوام متحدہ کے چارٹر میں جوقوانین ہیں وہ اسلام وقرآن کے اخذ کر دہ قوانین ہیں اور سینے برسلموں کا وہ دوغلاین ہے کہا یک طرف تو وہ قرآن اور اسلام کے وضع کر دہ اصول وضوابط کو ابناتے ہیں اور دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کو تقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی گزار نے کے لئے جور ہنمااصول ند ہب اسلام نے وضع کے ہیں وہ کسی اور ند ہب اسلام سے وضع کے ہیں وہ کسی اور ند ہب میں نہیں ملتے۔

غیر سلموں خاص طور پر یہودی اور عیسائی جو بظاہر تو مذہب اسلام اور حضور نی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ خودرسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور مذہب اسلام کا مجموعہ قوا نین قرآن مجید سے
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور مذہب اسلام کے جشار قوا نین جن میں طلاق نکا ک

ایٹ لئے رہنما اُصول مرتب کرتے ہیں۔ اسلام کے بےشار قوا نین جن میں طلاق نکا ک

وراجت میں خور قول کا حصد اور ایسے ہی بےشار قوا نین جو قرآن اور سنت کی روشن میں بیان
فرمائے میں بین اُن کو اینائے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ان کفار ک

آنگھوں پر صرف تعصب کی پٹی بیڈھی ہوئی جس کی دجہ سے بیانسا نیت ہے گری ہوئی حرکتیں
کرے مسلمانوں کی دل آزار کی کا سبب بنتے ہیں۔

حب رسول ملى الله نتعالى عليه والهوملم:

حب رسول الله ملی الله تعالی علیه وآله وسلم ایک ایسام وضوع ہے جس پر ہے شار
مغات مقالات اور کتب تحریری جا میں کم جیں۔ حب رسول الله ملی الله تعالی علیه وآله وسلم
مسلمان سوئین کے زود یک تماز دوزہ اور دیکر تمام فرائض سے بروہ کر ہے کیونکہ دسول الله
مسلمان شوئین کے زود کی تماز دوزہ اور دیکر تمام فرائض سے بروہ کر ہے کیونکہ دسول الله
مسلمی الله تعالی علیہ وآلہ وسلمی شخصیت ہے جوازل سے ہی ملاککہ اور انجیا و میسیم
السلام کا جو دم کرز روی ہے۔ انجیا و ملیم کی بعث ہے جوازل سے ہی طلب گار ہوتا مصور
میں کہا جو دم کرز روی ہے۔ انجیا و ملیم کی بعث ہے بعد بنا گھندمیں محابہ کرام رضوان اللہ تعالی
علیم البیم میں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و ملیم کی بعث ہے بعد بنا گھندمیں محابہ کرام رضوان اللہ تعالی
علیم البیم الله تعالیٰ علیہ وآلہ و ملیم کی بعث ہے اور الجمعین محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ

جوحضرانت اس آزمائش میں پورے اُڑے ہیں اُن کے لئے آخرت میں کامیابی اور جنت

اللعشق حضرات كزديك حب رسول التصلى اللدنعالي عليه وآله وملم برضم كي عبادات نماز روزہ وغیرہ سے ماورا ہے اور اس کا اظہار درود پاک کی کثرت اور ناموس رسالت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرجان كانذرانه بيل مسيحي مسلمان كاايمان أس وقت تك ممل نبيس بوسكنا جب تك وهملي طور برحضور نبي كريم صلى الله نقالي عليه وآله وسلم كي محبت كو غيرمشروططور پراين دل مين نه بساليدار شادياري تعالى موتاب. "اے محبوب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! ال سے کہدد بیجے کہ ا گرتم الله کودوست رکھتے ہوتو میری پیروی کرو۔''

(سوره آل عمران: ۳۱)

اس ارشادِ باری تعالی سے بیربات واضح ہوجاتی ہے کہ جنب تک ولوں میں حضور نبى كريم صلى الله نتعالى عليه وآله وسلم كى محبت ببيدانه بهو كى انتاع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا دعوى بياد موكا اوراتارع رسول الله صلى التدنعالي عليه وآله وسلم كي بغيرالله تعالی سے محبت کا دعوی صرف فریب ہے۔ ارس اوباری تعالی ہوتا ہے! "ات محبوب (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)! كهه وينجي كراكر تہارے باپ تہارے بیٹ تہارے بھائی تہاری بیویان تهارے عزیز وا قارب اور تہارے وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور تہارے وہ کاروبارجن کے کم رائے کاتم کواندیشہ ہے اور تہارے وه كمرجوتهي پيندين الله اوراس كرسول (ملى الله تعالى عليه وآلهومكم) سے زیادہ عزیز ہیں توافظار کرو کداللہ کا فیصلہ جلد تمہارے سائے آھے گا اور اللہ فائن لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا ہے: ا

## حضور ني كريم عليه الصلاة والسلام عدغير مشروط محبت:

حضور نی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط عبت بر مسلمان کے ایمان کی اساس ہے اور جب تک حضور تی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بھی مسلمان کوائے والدین عزیز رشتہ دارجی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ قیمی نہ ہوجائے تو وہ اسلمان کولائے کا حق وار بھی نہیں ہے۔ یہ قانون ازل سے لے کر برخلوق اس وقت تک بچامسلمان کولائے کا حق وار بھی نہیں ہے۔ یہ قانون اللہ تعالی علیہ ما جعین کی ذات کے لئے وضع کر دیا گیا ہے۔ اس سلمے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ما جعین کی ذات بایر کا ت اس سلمے میں محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بایر کا ت اس سلمے میں مصور تی کریم مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبت کوائے دلوں سے نکال کرائے ول میں حضور تی کریم مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوائے دلوں سے نکال کرائے ول میں حضور تی کریم مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوائے اگر کیا۔

یادر کیس کہ جن لوگوں نے تو رجمہ کی سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مدہ پق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عشاہ در حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عشرے آئینہ میں دیکھایا بجر حضرت حثال غی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرشاری اور حضرت علی الرتھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت شن دیکھا ہے یا بجر حضرت بلال حبثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے لب ولہ ہے بہچانا ہے یا بجر سیّن شہدا مرحمز اور منی اللہ تعالیٰ عنہ کی حب رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا بجر سیّن شہدا مرحمز اور منی اللہ تعالیٰ عنہ کی حب رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آن برائی لائن کے کلووں کے مثلہ ہوئے اور اپنے خون کے ان تطروں کی چمک میں ویکھا ہے تو آمین مستیاں بھی ملی بین اور مرشاریاں بھی۔الیے کو کوں کے بادے میں ارشاد ماری تعالیٰ ہے:

> " ( تا لوگان نے دم کی این کی افغادر اس کر سول ( میلی افغادر اس کر سول ( میلی افغادر اس کر سول ( میلی افغادر اس افغانی علیه و آلید کی کی کار پر اینک کها به دولوک وی و تک اور پر تاریخ کاروی کارون کارک کے بہت بدالا کر ہے۔ "

(موزة آل عران:۲۲۲)

## محبت رسول التدسلي التدنعالي عليه وآله وسلم:

محبت أس فے كانام ہے جس سے اطاعت ميں مزه ملتا ہے اور جب يبي محبت رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله وملم بهوتو المي تعتيل عطا بهوتى بين كه جس يرعقل حيران و يريثان موتى بيد محبت رسول التصلى التدنعالي عليه وآله وسلم انسان كوسكين اور فرحت بخشى ہے۔اُس کے دکھوں کا مداوا کرتی ہے۔اُس کے محروم دل کوسرشاری عطا کرتی ہے۔ محبت رسول التدسلي التدنعاني عليه وآلبه وسمكم ونيااورا خرت بين حضوري عطافر ماتى بيم يحبت رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نزع كے عالم ميں مبشر اور حشر كے ميدانوں ميں شاقع اور قبر ميں چود ہویں کے جائدگی مانندراحت بخشی ہے۔

بقول حضريت مولانا عبدالرحن جامي رحمته الله تعالى عليه!

ہوائے خلعت شاہی ندارم

مجردن حلقه طوقي غلامى

#### محبت کے خریدار:

محبت کے خریداروہ لوگ ہوتے ہیں جوحفرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام کی ما ندہوتے ہیں کہ آگ بھی گزار بن جاتی ہے۔ عبت کے خریدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو حصرت امام حسین رضی الله تعالی عندی طرح ہوتے ہیں کد کربلا کا میدان اور کرم تینی ریت مجى يول كملائة يرجبور موجاتى ب-عبت رسول الأصلى الله نقالي عليه والروسلم كرزيدار ووجوتے ہیں جوائے وائن پر گندگی برواشت کر لیتے ہیں لیکن ٹی کریم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوسكم يركسي كى برز ورسائى كو برداشت بيس كرتے۔ان محبت كے پروانو ل كاول دحوركما ہے تو مرف مجوب خدامی اللہ تعالیٰ علیہ والدوم کے لئے اور نیے بمدونت ناموں رسالت مآب ملى الله تعالى عليه وآليه ولم يراعي جان قربان كرف ك كن تادر جدين

محبت کے خریداروں میں سب سے بردی مثال ہمیں حضرت ابو برصدیق رضی التدنغاني عندكي ملتى بي كرآب رضى الله تعالى عندف تم رسالت مآب سلى الله تعالى عليه وآليه وملم كود يكها توادائے جانارى كى وجہ سے صديق كے مرتب كو ي كئے۔

محبت چونکہ خودصدیق ہے اس لئے انسان کوصدیق اکبر بنادی ہے۔عقل خود غرض ہے اس کئے انسان کوزندیق بنا کرچیوڑتی ہے۔ صدیق بننے کے لئے محبت کے کویے میں آتا پڑتا ہے اور محبت کے کویے میں قدم رکھنے سے پہلے جان تاری شرط ہے۔ یہی وہ قانون عشق اباوريمى محبت كانقاضاب\_

غزوه احديش ايك انصاري خاتون كابياء بعائى اورشوبرشهيد بو محتر وواس اطلاع كويا كرمدينه منوره ي فكل كرميدان جنگ بين آئي اورايك صحابي رضي الله تعالى عنه

> وحنوررسول كريم صلى التدنعالي عليدوآ لدومكم كيس بين؟ أن محالي رمني الله تعالى عندني جواب ديا! " تهارا شوبرشهيد بوكيا ب

"د حفوررسول كريم ملى الله تعالى عليه وآليد وسلم كيدي إن أن محالي رضى الله تعالى عندن بمرجواب ديا! " تتهارا بما كي شهيد هو كيا يه."

دوخاتون يولين!

بين ينف حضور رسول كريم ملى الله تعالى عليه وآلبه وملم كابو مجها يبيهوه کے بن؟'

وو محالی و می الله تعالی مند پھر ہے ہو لے ا

" تهمارا بيناشهيد بوكيا ب-"

اُن خاتون نے اُس محانی رضی اللہ تعالی عنہ کوکھا کہ " مجھے صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ واکہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ

ووکیے ہیں؟"

وومحاني بولي!

"الحدالله! ووتعيك بيل"

اس برأس ورت نے اللہ تعالی کاشکرادا کیا۔

محبت كاتقاضا:

حضور نی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بحبت تقاضا کرتی ہے کہ آ ڈ ماکش کے میدان میں اُتر واوراس بات کا یقین ولاؤ کہ واقعی تہمیں نی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور تم اُن کے عاشقوں میں سے ہواور برقم کی قربانی سے دریتے نہیں کرتے۔ اگر تو تم اس آ ذ مائش میں پورے اُتر جاؤ گے تو دنیا جہاں کی تعتین عطا ہوں گی اور آخرت میں وہ انعام طے گا جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کر دکھا ہے بینی آخرت میں سرتر وئی عطا ہوگی اور دست جی خودا سے عاشق کی منظر ہوگی۔

\*\*\*

## برصغير ميل نفرت كازهر

جيها كمكنشة مفات بن بم نے ذكركيا ہے كه يرصغيرياك و مندين "متيارتھ يركائن 'ف سب سے بلى فرموم سازش كرتے ہوئے كتاب شائع كى جس مل فريب اسلام اورقراني آيات كالمسخرأ والاكيار ستيارته بركاش كاس كماب تريضغر باك وبند مين مسلمانول كے خلاف تغرب كاز ہر بحرديا۔

ستیارتھ برکاش کی اس شیطانی جرات کے بعد "راجیال" نامی ایک فض کا حوصلہ بلند بواأس في كناب "وكليلارسول" كام من للمع جس من حضور في كريم ملى الله تعالى عليدوآ لبوسكم كي ذات بايركت كونفتيد كانشانه بتايا اورحضور في كريم صلى الله فتعالى عليه وآلبوسكم كازدوا كازترك ونهايت عن عليظ اعدازش بيان كيا

واجيال مديات بمول كياتفا كدوه أستخصيت كومدف تغيد بنارماجن كى ذات بابركت في لوكول كوج الت كاند مير الما المرتكال كردوثن كاست والاجن كي خات ماركة مامان الول كے لئے معلى راه ہے۔ جنبول نے اس دنیا كمل منابط حیات عطاكيا ين كان تدكى انسانيت كى فلاح وبهبود كى ترقى كے لئے وقف تقى \_ أين محرى على الله تعالى عليه وآله ولم:

يم يبل ميان كري ملى الدويا ك كوئى بى نديب يا مسلك في كريم ملى الله تعالى عليه وآليه والمحرى عيان كرده تعليمات كافي بيل كرسكات ي كريم ملى الشرتعالى عليه وآليه و المراكز كرودا من كودس على برانسان كويرايرى كرحوق عاصل بين كواقوا م حمده

کے جارٹر میں ٹائل کیا گیا ہے۔ ئیدوئی قانون ہے جس کی پرچار آج کل دنیا میں انسانی حقوق كى تطييل كررى بيل فرق صرف اتناب كرية طيين اقوام متحده كے جار تركوجوكم آج کے دور کا وسع کردہ ہے دیکھ رہی ہیں اور وہ جارٹر اور وہ اصول جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالى عليدوآلدوسلم في جوده سوسال يهلي بيان كردية أن كوانتها يسندى كادرجددي بيل

### آربيهاج كي مالي معاونت:

آربيهاج تحريك جس كامقصد بي صرف حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم كى ذات بايركات كونفيد كانشانه بنا كرمسلمانوں كى دل آزارى كرنا تفاكو برصغير يم كوئى اورمركز ندملاتولا ہورشير مين" راجيال "اس تحريك كا آله كار بن كرسرگرم ہوگيا اور أس نے ا بنی زندگی کامشن بی ریربنالیا که وه اسلام اور نبی کریم صلی الله نتعالیٰ علیه وآله وسلم کی ذات کو بدف تقید بناتارے گااوراس سلسلے میں آربیاج تحریک کے دیگر رہنماؤں نے اُس کو مالی معاونت کی بھی یقین دہائی کروائی۔

ستیارتھ برکاش کے خلاف برکش گورنمنٹ نے سرسری سانوٹس لیالیکن وہ اپنی حركتوں سے س سے س تك نہ موا۔ يى سب كھر اجيال كر رہا تھا۔ راجيال كے تعاون ے اس دفت بولیس کا ایک ملازم متی رام حدے زیادہ برو ھیا اور اس نے رسول الله صلح الله تعالى عليه وآله وسلم كي شان مين بينازيباكماب وتعللارسول "اللحى حس يدمسلمانون کے جذبات کوشدت سے بحروح کیا گیا۔

#### قانون فدرت

راجيال اس كماب كوچهاية وفت ريبول كيانقا كدجب انسان قانون فتررت ے تجاوز کرتا ہے قو قدرت اس کے روکنے کا بھی انظام کرتی ہے۔ راجیال ثایدا س بات ے بے جرتفا كدوه جو بركوشان رسول الله ملى الله نعالى عليه والدولم بيل النتاقي كررہا ہے

اس سے کی محبت کے پروانے جل رہے ہیں اور وو صرف بیبی اشارے کے منظر ہیں تاکہ اس گتاخ رسول صلى الله تعالى عليدوآكيدوسلم كوچنم واصل كرسكيس-انبي بروانول بي ايك وه يروانه بمى تفاجوكه كمناى كى زند كى كزارر باتخا-

اس محبت کے بروانے کی اس جرات نے کہوہ گتائے رسول الله صلی الله تعالی عليدوآلدوملم كوأس في جنم واصل كيا أس كوريتي دنيا تك كے لئے درخشال بناديا۔ أس كا نام تاریخ میں سہری حروف ہے جیکنے لگا۔وہ انسان جوکل تک صرف ممنای کے اندھروں میں کم تھا آج اسلام کے روش چراغوں میں ہے ہوگیا۔ بیروہ محض تھاجس کی حب رسول اللہ صلى الله نعالى عليه وآله وسلم في قرباني اورايار كوه انمث نفوش جيور بحركى زماني میں اہلاف کا وطیرہ ہوا کرتے تھے۔ پیخصیت اپنے دور کی نابغہ روز گاشخصیت تھی۔اس مخص كانام "غازى علم الدين شهيدر حمته التدنعالي عليه" بـ 多多多

# عازى علم الدين شهيد رحمته الثدنعالي عليه

عازى علم الدين شبيدر حمته الله تعالى عليه ١٩٠٨ء كولا بوريس بيدا بويرا ر رحمته الله تعالى عليه ك آباؤ اجداد كه فرجب كييروكار تق\_ آب رحمته الله تعالى عليه ك آباؤاجداديس بابالبنا سنكه في مقل فرما ترواجها تلير كے دوريس أس وقت كوالياء الله كى صحبت معاثر بوكراسلام قبول كيا

بابالبتار متدالله تعالى عليه كازياده وقت اولياء الله كي خدمت ميس كزرتا تعاجن كي محبت من ره كرده خود بحى ولى بن محصة تقديا بالبنار منة الله تعالى عليد في جب اسلام قبول كياتوأن كوكمروالول كاطرف سيخت تقيد كانتان بتايا كيااورأنبين سخت سيخت اذيبين دى جاتى تعيل ـ بالآخرابك وقت ابيا آياجب وه ان اذينول سينك آكر كمريار جيور كر

بابالبنار حنته الله تغالى عليه جرت كرك موضع يدانه من آكرا باد موسع موسع پڈانڈبر کی ہٹریارہ پاکستان و معروستان کے بارڈر پرواض ہے۔آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال موسع يدانه موارآب رحمة الله تعالى عليه كامزار موسع يدان من بابالبو كام ي مشبور ب- آج بمي بزارول لوك آب رحمة الله تعالى عليه كمزار يرحاصر موكر عقيدت کنزرانے پیش کرتے ہیں

بابالهوك دوفرز ترست جن سهان كاسلسله نسب جلادان ين سه براسي كى سل آن بى برى بنياره كما قدين آباد بيد جديد كداك رحمة الله تعالى عليدك جيو في بين كاسل لا جور شير من آباد ب

## شجره نسب غازى علم الدين شهيدر ممتدالله تعالى عليه:

غازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه کاشجره نسب ذیل ب!

« علم الدین ولد طالع مند ولد عبد الرحیم ولد جوایا برخود دار ولد عبد الله
ولد عیمی ولد برخوار دارولد با بالبنو . "

#### والدين:

عنازی علم الدین شبیدر جمته الله تعالی علیه کے والد ماجد کا نام طالع مند تھا۔طالع مند تھا۔طالع مند آیک نہا ہے ہی شریف انتفس انسان تھے۔طالع مند پشے کے لحاظ سے نجار تھے اورا یک تجریکار نجار ہونے کی وجہ محلے کے لوگ بھی دو سرے نجاروں پر آپ ہی کو ترجیج دیے تھے۔ تجریکار نجار ہونے کی وجہ محلے کے لوگ بھی دو سرے آئن کی مائی حالت پہلے طالع مند کی دیا ت داری اورا بمان داری اورکام سے آئن کی وجہ سے اُن کی مائی حالت پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوگی تھی۔طالع مند کی مہارت کا شوت وہ سرشیقایت تھا جو اُنہوں نے بہت زیادہ بہتر ہوگی تھی۔طالع مند کی مہارت کا شوت وہ سرشیقایت تھا جو اُنہوں نے مہادت سے بہا تھا کہ قان قطام حیدر آباد دکن کے ایک بنگے واقع دہلی بھی لکڑی کا کام اس مہادت سے کیا تھا کہ فید اس قطام دکن نے آپ کو تعر اپنی اساد اور انعام و کرام سے تو از ا مہادت سے کیا تھا کہ فید اس قائل ہو بچھے ہیں کہ گزراوقات با آسانی کر سکتے ہیں لہذا ان کی مشادی کر دی ہے تیں لہذا ان کی مند دوران کے ہاں شادی کردی جائے البندا کھروالوں نے اپنی بی برادری شن فرد کی رشتے واروں کے ہاں شہدت کے کردی ہے تیں مندرشیۃ از دوان میں طالع مندرشیۃ از دوان میں انہ کی جو تھی جو ان کی کردی ہے تیں دوران کی ان کردی ہے تیں جو تھی میں طالع مندرشیۃ از دوان میں انہوں کے ان کردی ہے تیں کہ کردی ہے تیں جو ان کی میں دوران میں طالع مندرشیۃ از دوان میں انہوں کے دوران میں طالع مندرشیۃ از دوان میں انہوں کے ان کردی ہے کہ کردی ہے تیں کہ کردی ہے تو دوران کی ان کردی ہے کہ کردی ہے تو دوران کی ان کردی ہے تو دوران کی ان کردی ہے تو دوران کی ان کردی ہو تھی میں طالع مندرشیۃ از دوان میں ان کردی ہو تو تو دوران کے دوران کی ان کردی ہو تو تو دوران کی ان کردی ہو تو تو دوران کے بال

فسلكك يوشف

ٹادی کے ایک میال بعد اللہ قالی نے مالے معدوایک جائد ہے ہیئے ہے توازا میں کا ایم انہوں نے دین محدولات میں بھی اللے معدوات نوست اور کئی ہے کام

کرنے گے۔ جب وہ تھے ہوئے کام ہے واپس آتے تو گھر میں بچے کی آ وازس کران کا دل خوش ہوجا تا ہے۔ طالع مند کام ہے واپسی پر دین محمہ کے لئے پچھنہ پچھ لے کر جاتے۔ دین محمد کو والد کی نسبت والدہ ہے زیادہ اُنسیت تھی اور یہی وجھی کہ وہ باوجود طالع مند کی خواہش کے اُن کے یاس نہیں جایا کرتے تھے۔ خواہش کے اُن کے یاس نہیں جایا کرتے تھے۔

## آبانی مکان:

عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے آبائی مکان پر جانے کے لئے آپ لا ہور کے دیلوے اسٹیشن کھڑے ہوں یاباوامی باغ ' بھائی چوک میں ہوں یا کشمی چوک میں کس سے بھی پوچھ لیجے کہ قدیمی لا ہور کے مشہور بازار سمیری بازار کے بارے میں سمیری بازار رنگ محل چوک سے سیدھا و بلی گیٹ تک بازار سمیری بازار سمیری بازار رنگ محل چوک سے سیدھا و بلی گیٹ تک بحصیلا ہوا ہے۔ رنگ محل چوک میں ایاز کا مزار واقع ہے۔ ایاز سلطان محمود غر توی کے خادم سے اورایازا ہے تقوی اور فیم وفراست کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایاز اور سلطان محمود غر توی کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کاریش عربہت مشہور ہے۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہیں مجود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا شہ کوئی بندہ نواز

انبی ایاز کے مزارسامنے برتنوں والا ایک یازار ہے جو کیسرا بازار کے نام سے مشہور ہے۔ اس بازار بین داخل ہو کروا کیں جائیب ایک چھوٹی می گلی میں مڑ جا کیں۔ بیگی بازار کا حصہ ہے اور کی زمانہ میں اس بازار کا نام بازار سرفر وشاں ہوتا تفاجب کہ موجودہ نام اس بازار کا سریاں والا بازار ہے۔ سریاں والا بازار مشہور ہوئے کی وجہ بیہ ہے کہ ۱۹۲۹ء تک بیربازار بھیڑ بحریوں کی برفروشی کی وجہ سے کہ ۱۹۲۹ء تک بیربازار بھیڑ بحریوں کی برفروشی کی وجہ سے مشہور تفایہ

یہ بازار شرقا غربا بھیلا ہوا ہے نیہ بازارا پی لوکیش کی دیہ ہے۔ یہ حدجاؤٹ نظر ہے اس بازار کے دوھتے مختلف ستوں میں نکلتے میں۔ایک حصد بازار تیزائیال کہلاتا ہے جو

کشیری بازار کے شروع میں ہی بائیں طرف نکاتا ہے اوراس سے ملتا ہے جبکہ دوسراسرااس
بازار سے جاملتا ہے جو مجد وزیر خان کے قبلے کی ست والی دیوار کے ساتھ کشیری بازار میں
جانکتیا ہے۔ ان دونوں بازاروں کے درمیان دائی طرف ایک محلّہ ہے جو تکیہ سادھواں کہلاتا
ہے جس میں مشہور مسجد ساھواں موجود ہے اسی مسجد کے مغرب کی طرف کئے شہیداں ہے
جہاں پیر غفار شاہ صاحب مرحوم و مغفور کا مزار قائل زیارت ہے اس بازار کے مغربی
کنار سے پر شالی جانب شاہ صاحب کے عین مقائل وہ مکان ہے جس میں غازی علم الدین
شہیدرج شرائلہ جانب شاہ صاحب کے عین مقائل وہ مکان ہے جس میں غازی علم الدین
شہیدرج شرائلہ علیہ نے جم لیا اور دیا ہے لا مکاں ہے اس دیا ہے رنگ و بو میں تشریف لاکر

بائیں جانب کلی کے اندر آج بھی غازی علم الدین شہیدر متداللہ تعالی علیہ کا مکان ہے۔ بیکل کو چہ جا بک سوارال کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔

#### ولادت باسعادت:

وہ جھڑات کا روش دن تھا جب گمنام طالع مند کے گھر میں وہ ستارہ روش ہوا جس نے طالع مندکو گمنائی کے اندھیروں ہے نکال کرا جالوں میں پہنچادیا۔ طالع مندکام پر جائے کے لئے تیار تھے۔ اُنہیں بتایا کہ اُن کی زوجہ کی طبیعت ناسازے اور زیجگی کا مرحلہ بھی کی وقت در پیش ہوسکتا ہے۔ یہ جبر سنتے ہی طالع مند قدر نے خوش بھی تھے کیان زیچگی کے تکلیف دہ مرحلہ کی وجہ ہے پر بیٹان بھی تھے۔ بالآخر وہ گھڑی آن پیچی جس گھڑی نے اُن کو وہرت حطائی جس کے خوامان لوگ مدیوں تک رہتے ہیں پھر بھی تھیس بہ یہ پاتی۔ وہرت حطائی جس کے خوامان لوگ مدیوں تک رہتے ہیں پھر بھی تھیس بہ یہ پاتی۔ طالع مند کے گھڑائی ہے جوم تھا جوان کے موجود تھا۔ طالع مندیہ خرادوں اور محلہ داروں کا ایک ہوم تھا جوان کے کومبارک باور سے اُن کے موجود تھا۔ طالع مندیہ خبر سنتے ہی فورا منعائی لے آئے اور سب کا مندیہ خواک ایک ہوجود تھا۔ طالع مندیہ خبر سنتے ہی فورا منعائی لے آئے اور سب

ينج كانام علم الدين ركعا جمياجو بواموكر غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه

کے نام سے مشہور ہوا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ۸ ذی قعدہ ۱۳۲۱ء بمطابق م وممبر ١٩٠٨ء كوبازار مريانواله اندرون تشميري كيث بيدا بوي طالع منديها دن استعمروف رہے کہ اُنہیں ہیے کی شکل و یکھنے کا بھی موقع ندل سکا۔ جب اسکے دن أنهول نے بیچکو گودیس اٹھایا تو بے اختیار چومنے لگے۔

طالع مندفطرتأ شريف الطبع انسان تتف طالع مندكوبهي بحى بيخوابش ندري تقى كهوه راتول رات امير موجائيں۔وه اين مخضري زيرگي ميں نہايت خوش وخرم تنف طالع مندمحكه چا بك سوارال بإزار سريانواله بين اين ابل خانه كے بمراه امن وسكون كى زعر كى بسركررے منصر چونكدأى دور ميں دولت مندول كى زيادہ عزت افزائى ہوتى كلى اور ہر تحض کی خواہش ہوتی تھی کہ اُس کی اولاد بھی دولت کے بیچھے براے۔لیکن طالع مند کی آرزوان سب سے بہت كرتھى ۔ أن كى خوابش تھى كم الدين بردا بوكر أن جيبائنى اور دیانت دارکار مگر بین اینا تھر بسائے اور اچھانام بائے۔ لیکن اُن کی سوچ سے بہد کروہ تقذريالى كاس فيل سے بخرتے كماللد تعالى في أن كوز مين ير نعمت خداوندى سے سرفراز فرماديا تفارطالع منداورأن كعزيزوا قارب اورمحكه جابك سوارال كووه مقام ملنه والاتفاجس كى خوامش برايك كول مين موتى بيا علم الدين في طالع منداورا يخ محله كو تاري مين ورخشال ستاره بناكر جيكا ديا\_

# بجين کے حيران کن واقعات

غازی علم الدین شهیدر مشالله تعالی علیه کا بجین عام بجول مصفقف تفار آپ رحمت الله تعالی علیه سے بجین میں مجھالیے واقعات کاظہور بھی ہوا جوتاریخ کا حصہ بے۔ قاویا نی کی ہلاکت:

جس سال غازی علم الدین شهیدر حمته الله تغالی علیه بیدا ہوئے اس سال مرزا غلام احمد قادیانی گذاب اور نبوت کے جعلی دعوبیدار کی ہلا کمت ہوئی اور آپ رحمته الله تغالی غلیمی بیدائش پرافتہ تغالی نے اُس کوواصل جہم کیا۔

مدينه منوره فيل ريلو سركا آغاز:

غازی علم الدین شهیدر حشدالله تعالی علیه جب پیدا ہوئے تو اُسی سال ہی مدیرہ منورہ میں تجار ربلو سے سروں کا آغاز ہوا۔ ربلو سے سروں کے آغاز سے ہی عاز مین تجارح کرام کوسنری مجالت عاصل ہوگئ

فرانيديول كوكست فاش:

عادی علم الدین شہیدر مت اللہ تعالی علیہ کی ہدائش سے ساتھ ہی فرانسی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مراش میں جگ ازرے مے جست فاش ہوکر وہاں ہے جمامے پر مجاور ہوئے

الى كى علادة الى سال افغانستان بى ئى تىلى ئىمات كالمى آغاز بوار

#### خوش نصيب

عازی علم الدین شہیدر حمته اللہ تعالی علیہ کے بین کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روزکسی فقیر نے اُن کے گھر کے درواز ہے پرآ کروستک دی اور صدالگائی۔ آپ رحمته اللہ تعالی علیہ کی والدہ آپ رحمته اللہ تعالی علیہ کو گوو میں لئے دروازہ پرآ کیں تا کہ حسب استطاعت اس فقیر کی مدد کرسکیں فقیر کی ذگاہ غازی علم الدین شہیدر حمته اللہ تعالی علیہ پر پڑی تو آپ رحمته اللہ تعالی علیہ پر پڑی تو آپ رحمته اللہ تعالی علیہ پر پڑی تو آپ رحمته اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے کہا!

" تيرابيا بهت خوش نفيب هاوراللد تعالى في مراينا احسان فرمايا

آپ رحمته الله تعالی علیه کی والده نے اُس فقیر کوکوئی جواب نہیں ویا۔ فقیر نے عازی علم الدین شہید رحمته الله علیه کو پکڑلیا اور چومنے لگا۔ پھر فقیر نے آپ رحمته الله تعالیٰ علیه کو پکڑلیا اور چومنے لگا۔ پھر فقیر نے آپ رحمته الله تعالیٰ علیه کی والدہ سے کہا!

"بیٹا!اس کوسٹر کیڑے پہنایا کرو۔"

جب اس شام طالع مندگھر واپس آئے تو غازی علم الدین شہیدر حت اللہ تغالی علیہ کی والدہ نے سارا ماجرا گوش گزار کر دیا اور بتایا کہ اس فقیر نے کہا کہ اس نیچے کو سیر کیڑے پہنایا کرو۔ طالع مند نے علم الدین کو کو دمیں پکڑلیا اور با اختیار چوسے لگے۔

اسکلے روز طالع مند نے کام سے واپس آئے ہوئے سیز رنگ کے کیڑے خریدے اور غازی علم الدین شہیدر حت اللہ تغالی علیہ کی والدہ کو لا کر دیا۔ والدہ نے کیڑے کی میں معلم الدین شہیدر حت اللہ تغالی علیہ کی والدہ کو لا کر دیا۔ والدہ نے کیڑے کی میں معلم الدین کو پہنا دیئے۔

\*\*

## ابتداني تعليم وتربيت

غازی علم الدین شہیدر جمته اللہ تعالی علیہ جب چھ برس کے ہوئے تو آپ رحمته اللہ تعالی علیہ جب چھ برس کے ہوئے تو آپ رحمته اللہ تعالی علیہ کے والد نے محلے کی آیک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لئے واضل کرا دیا۔ تبین سال تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکبری گیٹ کے اندروا تع بازار نو ہریاں میں بایا کالوکے پاس پڑھنے کے لئے واض کروا دیا گیا۔

غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت اصطراری تھی اور شایدی وجہ ہے کہ دو تعلیم حاصل کھر کر سکے جب کہ اُن کے بھا کی دین محمسلسل تعلیم حاصل کرتے رہے۔ یہ اُن کے بھا کی دین محمسلسل تعلیم حاصل کرتے رہے۔ یہ اُن کے بھا کی دین محمسلسل تعلیم حاصل کرتے ہے۔ یہ تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ دیا بھی ہوئی ہے کہ قدرت نے آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو کئی ہے کہ قدرت نے آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو کئی اور کام کے لئے جن رکھا تھا اور آیک ایسا جو ہر محق کررکھا تھا جس سے وقتی طور پر علیہ کار کو اُن اور دیگر لوگ بے جن رکھا تھا اور آیک ایسا جو ہر محت آ نے پرآشکار ہوا تو کوئی بھی اس کی قالیہ بین اور دیگر لوگ بے جر تھے۔ جب یہ جو ہر وقت آ نے پرآشکار ہوا تو کوئی بھی اس کی تاب شال کا اور یہ وہ جو ہر قام جس کے کہا ہے۔

جب فازی علم الدین شهیدرهمندالله تعالی علیه کے والد نے دیکھا کہ ان کار جمال الله تعلیم کی طرف میں ہے تو اُنہوں نے علم الدین کوا ہے والا بعن نجار کا ہنر سکھا ناشر وع کر دیا اعداس بات کا اظہار کیا کہ علم الدین میری طرح ایک امبیما نجار بن جائے۔ اس وجہ سے اعداس بات کا اظہار کیا کہ علم الدین میری طرح ایک امبیما نجار بن جائے۔ اس وجہ سے انہیں بعائی کیٹ کے رہائی نظام الدین کا شاگر دینا دیا ممیا جہاں چند ماہ میں ہی فاذی علم الدین شہیدر جمت اللہ تعالی علیہ نے کام سکھ لیا۔

ال كام مين مبارت عازى علم الدين شهيدر حمته الله نعالى عليه في المين والدطالع منداور بھائی محددین سے حاصل کی۔ غازی علم الدین شہیدر حمت التدتعالی علیہ نے سب سے يبلاكام يتخ نياز محمد كى كوتنى يركيا اور داد حاصل كى اس طرح تين سال كزر محداور عازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه باب اور بهائي كساته دوكان جلان حكيد

طالع منداس دوران گاہے بگاہے انبالہ کوہاٹ اور دوسرے دور دراز مقامات پر بهى جاكركام كياكرت تصاور جب غازي علم الدين شهيد رحمته اللدتغالي عليه في كام سيكوليا توآب رحمته اللدنعالي عليه بحى والدمحترم كساتها كثروبيشتركام كي غرض يعدوودواز كاسغر اختياد كرتے رہے۔

محددین کے بارے میں باب کا خیال تھا کہوہ پڑھ لکھ کرکوئی سرکاری ملازمت اختياركرليل -بالأخرأن كاميخواب شرمنده تعبير بوااور محددين ربلو يسعن طازم بو محكاور جلد بى ايى د بانت كامظامره كرنے لكے محدين بہت دين اور بوشيار حص تقے تمام اہل خانداورعزيزوا قارب محدين كاعزت كرت يتف محددين اورغازى علم الدين شهيدرهمة الله نعالي عليه مين بهي ب حديدار تفاجس كود كيه كرلوگ رشك كرتے تھے۔



## عادات وخصائل

عازی علم الدین شہیدر مند اللہ تعالی علیہ فطر تا نہایت سید صے ساد سے صاف کوئی میں تمایاں خوبی کے حامل کذب وفریب سے قطعانا آشنا عادات و خضائل میں منفرد سے اجتماع کو اور اجنبی کوگوں سے کھانے پینے سے اجتماب ان کی فطرت میں شامل تھا البتہ کسی حد تک بھی بھی کہ مارکسی ہوٹل کورونق ضرور بخشتے لیمن ہوٹل کے کھانوں کو نابسند فرماتے سے البتہ کھر کی روکمی سوکمی روئی اور والدہ کے ہاتھ کی بی ہوئی دیگر اشیاء بڑے رغبت سے کھاتے سے آگر بھی گھرسے باہر کہیں روئی کھانے کا موقعہ ملتا تو روکھی سوکھی جیسی بھی سے کھاتے سے آگر بھی گھرسے باہر کہیں روئی کھانے کا موقعہ ملتا تو روکھی سوکھی جیسی بھی سے کھاتے سے مارکھی البتے ورشہ یائی بی کرگز ارد کرتے ہے۔

جب فازی علم الدین شهید دخته الله تعالی علیه کی عربیس سال کی ہوگی تو آپ
رضته الله تعالی علیہ نے ایک خوبصورت نمونہ نقاش قطرت جوانی کا روپ پایا۔ اٹھتی جوانی '
غدو فال کے لحاظ سے خوبر واور شکیل نوجوان سٹرول جسم' رنگ سرخ وسفید' پیشانی چوشی'
پال سیاہ اور تعمیل بی اندر کہری تعیس جن میں اکثر اوقات سرخ ڈورے
فروزان دیتے تصدیروم سیاہ دراز بونٹ پاریک اور کرون ایک پُروقار انداز سے اٹھی ہوئی
تھی ہے جہرے کی ساخت قدرے کتابی خوبی و کمال کا مرقع نہیج میں ملائمت اور بلاکی

ا بر دخته الله نقالي عليه كور مجعنوا الساكاتي عامنا تفاكه بلا كن و قف سيمسلسل و مجما عن علاجات اور سنندوالول كي بيرفوائش كورتي و وه بمدن كوش سننة ريس برايك

بيك زبان يكادا منا كرفتا فلطرت في اينا الك حين تابكار بيداكر كاكانات رنگ و بويل فيح دياب

تیرے بدن کا ہر ہر اک شعر خوبصورت لیکن یہ تیری آعمیں بورا کلام جیے آب وحمته الشفعائي عليه كووروش كاليه صديقون تعالم آب وحمته الله تعالى عليه ك جسمانی نشود ماروز افزول می اورای عرض می آب رحت الله تعالی علیه کا سرایا عرے کہیں زياده تؤمنداور خوبصورت تظرآتا\_

> ایا کیال بہار می رنگینیوں کا جوش شال کی کا خون تمنا مرور تما

## زندگی کا پہلاسفر

غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه جب س بلوغت كو ينيج تو آب رحمته الله نعالى عليه في سب سي ببلاسفراسين والدميال طالع مند كساته ملتان اورخانوال كاكيا اوروبال يردافع بزرگان دين كمزارات كى زيارت سيمستفيد موسة اورروحاني فيوض و

آب رجمت الله تعالى عليه كے والدميال طائع مند لا مور كے تواى قصيه لكون شریف میں دائع مزار پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ جہاں خواجہ محد بخش ولی کامل کامسکن تفاجن كا شارزمانے كے جيد عالم دين بلنديابيد مفسر اور بزركوں ميں ہوتا تھا اورجن كى متناهیمی ردحانی شخصیت ہرایک کو اپنی جانب هیجی تھی اور روحانی جذب وسلوک سے متعادف کردا کرروحالی فیفل ہے بہرہ مندفر ماتی تھی۔ '

چونکه طالع منداکٹر دہاں ای خاص عقیدت کی بناء پر حاضر ہوتار ہتا تھا اس کئے وه عنازي علم الدين شهيدرهمته الله تعالى عليه وبلى دونين مرتبه لي كياب بقول بردهگیرنای!

> « أن إرحمة الله تعالى عليه في السيخ والديك بمراه انباله كالجمي سنركيا اور وہال پر کام کرنے کے علاوہ کی شخصیات سے روحانی فین بھی ما كل كاك

#### 

## عشق كاجذبه

سیہ ۱۹۲۸ء کے شروع کے دن ہے جب غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے کم من جینے شوکت دین کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ گھر والوں کے ہمراہ جینے کو وفانے کے لئے قبرستان میاتی صاحب لا ہور گئے۔ قبرستان ہے واپسی پر آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کوراستہ میں ایک عظیم الشان جنازہ ملا۔ یہ جنازہ گڑھی شاہولا ہور کے مشہور صوفی بزرگ اور اُس دور کے نابغہ روزگار ولی حضرت مولوی تاج الدین رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا۔ اس جنازہ میں ہزاروں لوگ شریک ہے۔ جنازہ میں بجیب ی عشقہ کیفیت طاری تھی اور یہ جنازہ جن دائہ کی والہانہ عقیدت اور جنازہ جن رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک شھا جے بیدا ہوا اور اس جنازے میں لوگوں کی والہانہ عقیدت اور عبازہ ہوا اور اس جنازے ہیں ہوتو ایس جن کا ایک شھا جنازہ اور اور اس جنازے میں اختہ تعالیٰ علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک شھا جنازہ اور اور اس جنازے میں اختہ تعالیٰ علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک شھا جنازہ اور اور اس دن کی منہ سے بیا ختہ تعالیٰ علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک شھا جنازہ کی در آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک شھا جنازہ در کاش از ندگی ہوتو ایسی اور موت ہوتو ایسی جس سے پھی تھیجت اور میں ہوتو ایسی جس سے پھی تھیجت اور میں ہوتو ایسی ہوتو ایسی جس سے پھی تھیجت اور میں ہوتو ایسی ہوتو ایسی جس سے پھی تھیجت اور میں ہوتو ایسی جس سے بھی تھیجت اور میں ہوتو ایسی جس سے بھی تھیجت اور میں ہوتو ایسی میں سے بھی تو تو اس میں ہوتو ایسی میں سے بھی تھیجت اور میں ہوتو ایسی میں سے بھی تھیک ہوتو ایسی میں میں سے بھی تھیک ہوتو ایسی میں ہوتو ایسی میں میں سے بھی تھیک ہوتو ایسی میں میں سے بھی تھیک ہوتو ایسی میں میں سے بھی تھیک ہوتو ایسی میں سے بھی تو ایسی میں سے بھی تھی ہوتو ایسی میں سے بھی تھی تھیک ہوتو ایسی میں سے بھی تھیک ہوتو ایسی

بیرده لمحات اوروه الفاظ نتے جنہوں نے غازی علم الدین شہیدر مشتہ اللہ نغالی علیہ کی زندگی کوابک نیا زُرخ دیا اور انہی الفاظ نے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے گابت کر دیا کہ واقعی موت ہوتو ایسی کہ روز محشر تک قلوب انسانی ہے اس کانفش ندم ہے سکے ت

\*\*

## خواب كي حقيقت

و بین نے علم دین کوکا م کرتے ہوئے سیر ھیوں ہے کر کردخی ہوئے۔'' دیکھا ہے اور اس دجہ ہے بیر اول خت پریشانی میں جنلا ہو گیا ہے۔'' محد دین کی بات ہے گھر ڈانے پریشان ہو گئے۔ اس اثناء گھر والوں کو کسی نے خط کھنے کا مشورہ دیا تاکہ خیریت معلوم ہو سکے اور کسی نے اس کو خواب و خیال پریشان قرار دیا کین محددین کو کسی لی چین نہ آبا اور وہ ماں سے اجازت کے کر سیا کلوٹ چلے گئے۔ دیا کہوٹ کا تی کر محددین نے اس جگہ کارٹ کیا جہاں کا پیدان کے باس موجود مقا

فأنبس بناياكه

"أن كاكام بند پڑا ہے اور طالع منداب يہاں كام بيں كرتے بلكہ اى مختر منداب يہاں كام بيں كرتے بلكہ اى مختر منداب يہاں كام بيں كرتے بلكہ اى مختر مندان كاكام مرد ہے ہيں۔ "
اوران كاكام كرد ہے ہيں۔ "

اس پرمحمد دین مزید پریشان ہو گیااوراختر مرزا کے مجبور کرنے پرصرف اتنا کہا کہ "
" کافی دنوں سے اُن کا کوئی خطانیں آیا اس لئے میں خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔"

اختر مرزانے بتایا کہ طالع مند پھودن بیار ہے بیں لیکن اب ٹھیک ہیں۔ بہر حال محد دین اون کے ہمراہ اس جگہ روانہ ہوئے جہاں غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اسیخ باب کے ساتھ تھم رے ہوئے تھے۔

گذرے نالے کے سامنے والی گلی ہے ہوتے ہوئے وہ ایک بھل میں واخل ہوئے اور دائیں طرف کے تیسرے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے طالع مند نظرآئے۔ قدرے اندھیرے کی وجہ سے طالع مند انجین دروازہ کھلا تو سامنے طالع مند نظرآئے۔ قدرے اندھیرے کی وجہ سے طالع مند آئین کی بھیان نہ سکے کیک محمد دین باپ کود کھتے ہی اُن سے لیٹ گئے۔ طالع مند نے شفقت ہے تھ دین کی پشت پر ہاتھ بھیرا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور بھر انجین اندر لے گئے اور کھر کا حال اور اور کھر کا حال دین کی پشت پر ہاتھ بھیرا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور بھر انجین اندر لے گئے اور کھر کا حال اور اور ایک اور کھر کا حال دیں۔

گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے جاریائی پرئی غازی علم دین شہیدرجہ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے۔ دیے کی مرحم روشن میں غازی علم الدین شہیدرجہ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے۔ دیے کی مرحم روشن میں غازی علم الدین شہیدرجہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے معالیٰ محمد میں کودیکھا تو خوش سے البحل پرئے اور جلدی اللہ سے لیٹ محمد است کیٹ اور اس طرح کائی در تک دونوں بھائی پائم بعنل کرڑھے۔ کو در بعد اللہ موسے اور بیٹھ گئے۔

عازى على الدين تميير وسيطيط المسلط المسلط

عازی علم الدین شہیدر مترافدتعالی علیہ کے ہاتھ بریٹی بندگی ہوئی تھی محددین کے استعاری الدین شہیدر مترافدتا ہی الما کے استعاری انہوں نے بتایا کہ گرشتہ روز کام کے دوران ال کے ہاتھ بریشتہ لگ کیا تھا اور ہاتھ زخی ہوگیا تھا۔ ہاتھ زخی ہوگیا تھا۔

محردين في جب استفياد كميا و كميان في الوجيل آيا؟ طالع مند في جواب ديا!

دونہیں!اللہ تعالی نے بھالیا ظرکرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جلد عی تھیک ہوجائے گا۔"

اورال طرح رات مح تك دونول بحائى باتول بس معروف رے اورا كے روز

محروایس آکران کی خریت کی اطلاع والده کودی\_

ال دوران عازى علم وين شهيدرهمة الله تعالى عليه يفته بحركام ندكر مسك اورايك

مفتر بعد ہاتھ کے درست ہونے مائے کام علی معروف ہوئے۔

مجددین نے لاہور ہے دو تعالمی لکھے جس میں لاہور جلد آنے کی درخواست کی چیز کی است کو کرز چونکہ کام ختم ہونے کو تھا۔ اس لئے ادھرے کوئی جواب نہیں طاب سترہ روز اس بات کو گزر چیئے شے ادھر ابھی کام ختم ت ہوا تھا کہ ابھی ایک ادرکام کی چیش ش کی کین طالح مند نہ مانے اور نے الکوٹ سے لاہور آگے۔

گررایل کا کرتایل اور بھر بھال کے بارے بیل بیا تو تا بھا کرووائے کا ہے شام کو کمروائیں آتے ہیں۔ رات کو بھال کے بارے بیل بیا تر بھالی فازی طم دین شہیدر جمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کران ک جنے جوری کروائی تا ہے تو بھالی فازی طم دین شہیدر جمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کران ک فرقی دیدن تی

## تزبيت كااثر

غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كالمحريراني وضع كالتفاجهان وه والدين كزيرماييربيت يارب تق كرسانهول فعزت اورشرافت كاسبق ليا يبس دیانت داری کی خویاتی۔ گھر ہی درس گاہ تھبری چونکہ کتابی علم تو نہیں ملاکین اُس کی روح جذب كى -أس كى عايت جانى بيجانى -علم توان ك عام كاحته تقاده اعلى در يحكا أنسان بن رے تھے۔ علم تو نور ہے جب بیربندے کے اندرون کوروش کر سے تو وہ فورانی ہوجا تاہے۔ علم کے بارے میں کی نے کیا خوب کہاہے۔

> علم رابہ تن زنی مارے یود علم را بر دل زنی بارے بود

آب رحمته اللد تعالى عليه كرك شريفانه ماحل مين وعل محت والدى معيت میں رہ کرمعلوم ہوا کہ بندہ وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ بات کی زیر بیت رہے بات اپنی زندكى كاجز ولازم تفبرانى اورايثار واحسان كوزندكى كابنيادى عضرقر اروسه دياله عازى علم الدين شہیدر متاللد تعالی علیہ ہرایک سے خلوص سے پیش آئے لکے کیونکداس کا صلاا تیل کی ندی شكل مين ال بى جاتا ہے۔ دماغ پر جين كريمة سے ايسے واقعات من سے جنوں ئے اُن كأ كنده زعركي اوركردارسازي بين اجم كام سرانجام ديااور دعركي كؤافيدن يرموزاجس ن آكي الكران وعازى اورشهيد وولول القائب مع بيك وقت مرفراز فرمايا

**\*\*\*\*\*** 

# بھائی محمد دین کی شادی

لا بور میں واپس آ کر طالع مندکو اچھی جگہ کام ل گیا جہاں غازی علم دین شہید رحمته الله نعالى عليه اورطالع منددونول بى كام يرجان كاك ايك روزطالع مندن كام س - والين أكراسية بعاتى مدهوره كيااوراس كها!

> ''اب جمردین کا گھرآ بادکرنے کا وفت آگیا ہے'اس لئے کوئی اچھاسا وشنة تلاش كروتا كدمين اس كفرض بيد سبكروش بوسكول-

محددين كى والدهنة اس فيصله برخوشي كا أظهار كيا اوراس طرح جلد بي محددين كا رشته أن كے عزيز ول كے بال طے يا كيا۔ يجھ بى روز ميں دن مقرر ہوئے اور ديجھتے بى

محددين كالحرآبادكرن كيجنددنول بعدطالع مندانباله طلي محدومال ننن ماه تك متيم رب يجرلا موراك اوريهال سيكومات حلي محداس دوران عازى علم الدين شہیدر صداللد تعالی علیہ لا ہور ہی میں کام کرے تے رہے

غازی علم الدین شہیدر متاللہ تعالی نے نجاری کے پیشہ میں کافی مہارت حاصل كاوران وه الليان اليغ كام يرجل جاياكرت تقدال كعلاده باب كمراه بمي دومرے شرون جن بن اباله كوبات سالكوت اوركى دومرے تشرشال منے كام كرت وشبهاوران طرح ۱۹۲۸ مرک آغازتک لامور مین ای کام کرنے رہے۔

#### 

# غازى علم الدين شهيدر حمته الله رتعالى عليه كوماك مين

كيم جنوري ١٩٢٨ء كوطالع مندجب كوماث جانے لكي توابيع همراه غازي علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی لے گئے جہاں انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا اور شیر میں کام کرنے لگے۔ چونکہ طالع مندا کثر وہاں آتے رہتے تھے اس کئے ان کو وہاں کام كرنے كے سلسلے ميں اور ضروريات زندگى يوراكرنے ميں بھى كوئى دفت بيش نہيں آئى طالع مندنے جومکان کا کراہہ پرحاصل کیا تھا اُس کا مالک اکبرخان اچھا انسان تفائروع شروع مين أس كاردبي مرف واجي ساتفاليكن آبسته آبسته وطالع مند كقريب ہوتا گیااور جب طالع مندرات کو کام ہے واپس آتے تو اُن کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ اکبر خان طالع منداور غازي علم الدين شهيد رحمته الله نعالي عليه كي شرافت اور ويانت داري كا قائل ہوگیا تفااوراس کا ذکراہینے ملنے واکول سے جھی کرتار ہنا تھا۔

أيك روز طالع منداور عازى علم الدين شهيد رصته الغدنغالي عليه اس محله مين ر ہائش پذیر روش خان کے گھر کام کے لئے گئے ہوئے تتھے کہ وہاں انہیں پیتہ چلا کہ اکبر خان کا اینے بھائی ہے جھکڑا ہو گیا اور اور اس جھکڑے میں اُس کا بھائی شدید زخی ہو گیا ہے۔ بھائی کی رپورٹ پر پولیس اکبرخان کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ طالع مند نے روش خان ے کہا کہ میں کھر جار ہا ہوں۔ روش خان کے دریافت کرنے پر طالع مندینے اکبرخان کی کرفتاری کی ساری بات بتادی پروش خان نے کہا!

" تنهاری اُس کے ساتھ کیارشندواری ہے جو کام چھوڑ کر جارہے ہو؟

طالع مندنے کہا!

دومیں اُس کا کرائے دار ہوں اور وہ میرامحسن ہے۔ اگر خوشی کے المحات میں وہ ہمیں ہیں بھولتا تو پھراس کی مصیبت کی گھڑی میں میں کہوں اُس کو بھلادوں؟''

پھرطالع مندروش خان کی اجازت کے بغیراؤر خلاف توقع کام چھوڑ کر چلے مندروش خان کی اجازت کے بغیراؤر خلاف توقع کام جھوڑ کر چلے منظران غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ والدکی اجازت سے کام کرتے مہدروشن خان طالع مند کے اس خلوص سے متاثر ہوکر اُن کے بیچھے بیچھے اکبرخان کے محمد الوں کو برمکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ محمد محمد والوں کو برمکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

روش خان کی کوششول اور طالع مند کی پُرخلوس نبیت کی وجہسے اکبرخان کو دوسرے دن ہی پولیس نے چھوڑ دیا۔

اکبرخان توسوج بھی نہسکتا تھا کہ طالع مندان کے لئے اتنا کچھ کریں گے۔ طالع منداس واقعہ کے ایک سال تک کوہا ف میں رہے اور اکبرخان نے اس دوران اُن ہے مگان کا کرانیہ لینے ہے صاف اٹکار کر دیا۔ طالع منداس کواصرار کرتے تو وہ اٹکار کر دیتا اور پہلے ہے بھی زیادہ اُن کا خیال رکھنے کی ٹوشش کرتا۔

طائع منداور غازی علم الدین شهیدر حمته الله تغالی علیہ جننے دن گفر ہے دور رہے شے اُن کا رابطہ گفر والوں ہے خط و کتابت کے ذریعے رہتا تھا۔ جب دونوں ہاپ بیٹا گفر پیچاتہ گفر والوں کی خوشی دیدنی ہوئی گفر میں اس طرح چہل پہل تھی جیسے اُن کے لئے عمید کا ذن اور



# غازی علم الدین شهیدر حمنه الله تعالی علیه کی شادی کی تیاریاں

کوہاٹ ہے واپسی پرطالع مند کی خواہش تھی کہ اب وہ غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھر بھی بسادیں۔ چنانچہ اس خواہش کے منتج میں غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا رشتہ اُن کے ماموں کی بیٹی ہے طے پا گیا۔ طالع منداہے آپ کو نہایت ہی خوش قسمت تصور کرتے تھے کہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنی ہی زندگی میں دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔

عازی علم الدین شہیدر حسد اللہ تعالی علیہ ان سب باتوں ہے ہے خبرا ہے آب میں مگن رہتے ہے۔ انہیں اُس وقت تک ریجی نہ پیدہ تعاکہ ملک کے حالات کیا ہیں اور محندی ذہنیت کے مالک راج پال بد بحث نے حضور بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ک شان میں گتاخی کرتے ہوئے کتاب ' در جمیلا رسول' ' تحریر کی ہے۔ خاذی علم اللہ بن شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اُس وقت ملی صورتحال کی نسبت اپنے کام میں مشغول تصاورائی ارد کرد

\*\*

## مذبي طوفان كاآغاز

قازی علم الدین شمید دهستالله تعالی علیه طبیعتا ملنسارا وراین حال مین مگن رہنے والے انسان تھے۔ اس زمانے میں گھرے باہر کیا سیاس صور تحال تھی اور ملک کس سیاس طوفان سے گزرد ہا تھا اس بارے میں عازی علم الدین شہید رحمته الله تعالی علیه کمل برخ مخصد انہیں تو یہ بھی علم شرقا کہ ہندو کی بدطینت فطرت کیا رنگ لائی ہاور انہائی گندی مخصد انہیں تو یہ بھی علم شرقا کہ ہندو کی بدطینت فطرت کیا رنگ لائی ہاور انہائی گندی دہنیت کے حال آیک مخص راجیال نے اپنی شیطانی ذہنیت اور ہت دھری کا گھناؤنا مظاہرہ کرتے ہوئے تی آخر الزمان جناب احمد مجتبے حصرت محمصطفی صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی شان اقدین کے فلاف ایک ول آزاد کتاب "ورگیلا رسول" شائع کر سے کروڑوں کی شان اقدین کے فلاف ایک ول آزاد کتاب "ورگیلا رسول" شائع کر سے کروڑوں کردیے ہیں۔

قافری علم الدین شہیدر صداللہ تعالیٰ علیدا پی سادگی اور سادہ صفت طبیعت کے اقعون الناتہام یا تون نے خت بے خبر تھے انہیں اس بات کا بالکل علم نہ تھا کہ ملک میں کر حمہ کے سابی اور فر بھی طوفان کا آغاز ہو چکا ہے ایک طرف ہندو مسلم اتحاد زندہ با دانتلاب در میا دُفرگی دان مردہ بادک قلک شکاف نوے رات دن کورخ رہے تھے دو سری طرف میروی گذری دان مردہ بادے قلک شکاف نوے در ارت دن کورخ رہے تھے دو سری طرف ہندو کا گذری و ہنیت فرگ کے ایماء پر مسلمانوں کو در پر دہ کھلے اور مرف ہندو درات پائے کے ایماء پر مسلمانوں کو بہلارے تھے اور اللہ تھا کہ بھی چری کی الون سے مسلمانوں کو بہلارے تھے اور اندر کے تھا در اندر کے دو کی ایسا موقع جوز کے توار دو تھے جس سے مسلمانوں کو دبئی جسمانی ندی و درسانی مندوں کو دبئی جسمانی کا درسانی مندوں کی درسانی مندوں کو دبئی جسمانی کا درسانی مندوں کی درسانی مندوں کی درسانی مندوں کی درسانی مندوں کو دبئی کا درسانی مندوں کی درسانی مندوں کی درسانی مندوں کو دبئی جسمانی کو دبئی جسمانی کو دبئی درسانی مندوں کو دبئی جسمانی کو دبئی جسمانی کو دبئی جسمانی کو دبئی کا درسانی مندوں کو دبئی جسمانی کو دبئی جسمانی کو دبئی جسمانی کو دبئی جسمانی کو دبئی کا درسانی مندوں کو دبئی کی دبھوں کی دبلی کو دبئی کو دبئی کا دبھوں کو دبھوں کی دبھوں کو دبسانی کو دبھوں کا دبھوں کو دبھوں کو دبھوں کی دبھوں کو دبھوں کی دبھوں کو دبھوں کو دبھوں کو دبھوں کو دبھوں کی دبھوں کو دبھوں کے دبھوں کو دب

لحاظ مصلمانوں كونقصان يہنجانے كے لئے بعل ميں چيڑى دبائے بيٹھے تھے اور اس من میں شیطان صفت گندی ذہنیت کے مالک راجیال نے نفرتوں اور کراہتوں کا ایک نیا لامتنائى طوفان كفراكر ديا تھا۔اس طوفان بدتميزي كى ليبيٹ ميں مندووں كے مجھ دار اور سانے لوگ بھی آ گئے تنے اور وہ دوحصوں میں بٹ گئے تنے۔ان میں سے خالص مسلم و تمن عناصر یکجا ہو گئے تھے جبکہ عدل وانصاف کے جائے والے اور ہندومسلم اتحاد کے حامی دوسری طرف ہو گئے تھے۔البتہ ایسے لوگوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر تھی ای کئے ان كى المصنے والى آواز كى مثال نقار خانے میں طوطی جليسی تھی۔

ان حالات ميں جب غازي علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كواصل صور تحال كا سی حد تک ادراک ہوا تو اس کے اندر چھیے ہوئے مسلمان نے انگرائی لی اور دل میں طوفانوں کے باول منڈانے گلے۔ان کی پرسکون زندگی میں اٹھان پیدا ہوا۔جس نے ان ى تمام سوچوں كامحورى بدل ديا۔ شايد بيان كى گھريلوطبيعت كا فاصله تقااور قدرت بھى شايد اس کے کھرانے کومرفراز فرمانا جا جی کھی۔اس کئے اُن کے اندرزندگی کے اس موڑ پر ایک يے كرداب نے جنم ليا۔ طوفانوں نے ايك شے انداز سے ان كى زندگی كے تصور كونتى سون ے مکنار کیا اور اس ست میں اینے سے زیادہ شدت سے اُن کی زعدگی کو کمل طور پربدل کر

#### رنگيلارسول:

« رنگیلار سول 'نامی کتاب در اصل سوامی دیا نند کے ایک چیلے مہاشا کرش ایڈیٹر "برتاب" لا مورية الله جس بين ال فنك انها نيت في صفور رسالت ما ي الله تعالى عليه والهوم كن بارك بين بشاردل ازار بالقر المين ادرايي اين تازيرا بالتين المين کہ جن کے برجے نے خصرف مسلمان بلکہ ہر باشھور فیرت مند فیر مسلم بھی کم او کم پیدیا مغرور کرے کداس سے بہتر پینے کداسے موت آباے کا ان کا بھائی آنا کے اس

آیات اوراحادیث قدی کی انتہائی غلط تاویلات بیش کی گئیں۔

چونکہ اُسے اس بات کا بخوبی اوراک تھا کہ مسلمان ایمان کے معالمے میں ایک سنگ کی مانند کھڑ ہے اور سے ہوتے ہیں اوراس کتاب میں جوشر مناک باتیں لکھیں ہیں اُن سے مسلمانوں کے دلوں کے اندرا یک انتہائی لامتنائی تندو تیز طوفان اٹھ کھڑا ہوگیا۔

ای کے راجیال نے اس کتاب کے منظرعام پرآنے کے بعدا تھنے والے طوفان سے بیٹنے کے لئے اپنی بجائے '' کو فرض نام بطور سے بیٹنے کے لئے اپنی بجائے '' پروفیسر بیٹرت چمیوتی لال ایم اے'' کا فرض نام بطور مصنف تحریر کر دیا تھا تا کہ اُس کے خلاف کوئی اخلاقی یا قانونی کاروائی نہ ہوسکے۔البتہ اس کتاب کے اوپراس کتاب کے پیلشرراجیال کا نام اوراس کی دوکان واقع میں تال روڈ کا نام وید تھمل موجود تھا۔

مسلمانوں نے راجیال ہے اخلاقی دائرہ کے اندر کی مرتبہ درخواست کی کہ وہ اس کتاب کی تشہیرادر فروخت کی بجائے اس کتاب کو تلف کر دے تا کہ مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان کو کی بخت جم کا تفاز عدنہ اٹھ کھڑا ہواور ملک کی فضاء بذہبی منا فرت کا شکار ہو کر کو درمیان کو کی بخت جم کا تفاز عدنہ اٹھ کھڑا ہواور ملک کی فضاء بذہبی منا فرت کا بدولت کو کول کی ذیر کی کو جہ مزار نہ بنا دے ایمی شیطان صفت ذہبیت کی بدولت اوراس کے مصنف ایٹریٹر برتاب کی شہد پر اس بات کو بائے ہے انکار کر دیا اوراس طرح یہ کتاب نہ مرف باعث نزاع بنی بلکہ تمام مسلمانوں کے ایمان پر آبیک تا زیاد بتا ہت ہو کی اور مسلمان جو کہ این تو کہ این کا موں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم جانیا ہے۔ اُن کی ناموں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم جانیا ہے۔ اُن کی ناموں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم جانیا ہے۔ اُن کی ناموں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم جانیا ہے۔ اُن کی ناموں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم جانیا ہے۔ اُن کی ناموں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم جانیا ہے۔ اُن کی ناموں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم جانیا ہے۔ اُن کی ناموں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم خوادوں کے دوروں کی باروں کی جفاظت کے لئے میدان میں مرفر وشانہ نکلنے پر مقدم خوادوں کی جفاظت کے دوروں کیا گھڑا ہوں کی جفاظت کے دوروں کیا گھڑا ہوں کی جفاظت کے دوروں کیا گھڑا کے دوروں کیا گھڑا ہوں کی جفاظت کے دوروں کی باروں کی جفاظت کے دوروں کیا کی باروں کیا گھڑا ہوں کیا کہ کا دوروں کیا گھڑا ہوں کی باروں کیا گھڑا ہوں کیا کہ کا دوروں کیا گھڑا ہوں کی باروں کی باروں کیا گھڑا ہوں کیا گھڑ

مقرر

د ال کاب کوچیا کرنے کے ایک کے برمینی کرنے کے اور الدی ہور الدی کے برمینی کا کہ اور لا ہور شہر عمل بالحوال 1 جاتی طوفا ال امناز بڑا تو برطا فوی حکومت جوگی اور اس نے لا ہور ہیں رفعہ

۱۳۳ نافذ کردی کیکن حکومت کے ان جھکنڈول سے مسلمانوں کا جوٹن وخروش کم ہونے کی اسلان نافذ کردی کی وخروش کم ہونے کی اسے روز افزوں بردھتا ہی چلا گیا اور جب حالات قابوسے باہر ہوتے نظرآنے لگے تو ایسے میں حکومت کومجورا نا شرراجیال کے خلاف فرقہ وراندمنا فرت پھیلانے کے الزام میں دفعہ ۱۵۳ ایش کے تحت مقدمہ درج کرنے پر مجبور ہوتا پڑا۔

۱۹۲۸مئی ۱۹۲۸ء کو بید واقعہ لاہور کے مجسٹریٹ مسٹری انٹے ڈزنی کی عدالت میں پیش ہوا تفتیش کے لئے بہت ہے لوگوں کو بلایا گیا تھا ان میں بادشاہی مسجد کے خطیب غلام مرشد صاحب بھی شامل تھے۔ جرح کے دوران غلام مرشد صاحب نے ایک مدل تقریر فرمائی اور واضح الفاظ میں کہا کہ

"بلاشداس ناخوانده رساله بین بعض ہماری مفروضه کتب کے حواله جات منقول بین لیکن ایک غورطلب امریہ ہے کہ وہ کتابین کیسی بین اور ان کے متعلق مسلم رائے عامہ کیا ہے؟ ہماراعقیدہ ہے کہ اگر دل کے کسی کوشے میں رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی اہائت کا خیال بھی جاگزین ہوتو آ دمی وائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے چر خیال بھی جا گزین ہوتو آ دمی وائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے چر کیا ہیں ہمارے زد کیک کیو کرمعتر ہوگئی بین۔ قرآن علیم ہمارے لئے جمت ہے اور صحاح سنہ ہمارامقدی ذری ورشہ کیس بھی ان کے جمت ہے اور صحاح سنہ ہمارامقدی ذری ورشہ کیس بھی ان کا کوئی جواز موجود نہیں اس جنگ آ میز ناول بین جی شدہ حوالہ جات ہمارے زد کی خیر معتر ہیں ان کی تعید والے قابل گردن آئی اور کا فرہیں ہمان کو واجب القتال ہمجھتے ہیں۔ '

#### مقدے کا نتیجہ:

عاشقان رسول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے حکومت پینجاب کوراجیال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا اور انہنائی کوششوں کے بعد اس کے خلاف مقدمہ چلائی کیک

انكريز كى متعقبان ذهنيت نے جونتائج برآ مدكتے وہ سلمانوں كى توقع كے خلاف اور ہندوؤں كى توقعات كے عين مطابق تھے۔ اس كے ساتھ بى عبدالعزيز اور اللہ بخش كو دو مخلف مقدمات من الجعاكران كومزادى كئ اوراس طرح يمثل "الناچوركوتوال كوداين برانتائي تيزى ك كل درا مدكيا كيا\_

اس بایمانی کے خلاف اخبارات میں حکومت کے رویے برسخت تقید کی گئی۔ مرحوم مولوی نورالی نے اخبار دمسلم آؤٹ لک "من حکومت کے سخت رویے اور راجیال کے خلاف کھل کرلکھا جس پرانگریز حکومت کی ایماء پر پنجاب حکومت نے انہیں وو ماہ کی سزائے قیداور ایک بزاررو یے جرمانہ عائد کیا۔ دوسری طرف جلنے جلوسوں اور اجماعی ریلیوں اور حوام کے م وغصر کے باوصف راجیال نے اپنے جرم کی معافی نہ ماتلی حکومت پنجاب اورعدل وانصاف كايوانول نے است كانوں ميں روئى تفوسى فى اور حق مج كابول بالاكرف كي بجائه الناداج بال وتحفظ فراجم كيا

#### سياسي جدوجهد كا آغاز:

انكريزول كالارماندكي كالسافي كالمانول كول المكتكى اوردرماندكى كامتخان سے وٹ کررو مے لیان چر کی انہوں نے ہمت نہاری بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جوش وخروش ے سر کرم ال ہو گئے اس دور علی الا ہور علی دوایے مقامات تے جوسیای مرکزمیوں کامرکز عصاور جهال سے امر ف والی کوئی می آواز پورے ملک میں کوچی تھی۔ بدوراس زمانے ين ايها فقا كدان دونول جكيول يربرهم جوالا محسلتي ربتي وتدفق مقرر البيل موادية دينج اليه على عال مك باكال معرد حعرات وعدى كوموت معادا كرجيب تماثا وكعافة التناف والاوار ووت كالكالم في آل جاتى اور برحم كرودوزيال عبالاتر مو كالبيئة أب كوداد براكات بوسك النان جان بر كيل جان رايد حالات بن راجيال ك كين كن الماري الماري

## انگریزول کی کرشمه سمازیان:

ببرطال مسرى الني وزنى مجسريث درجداول في برى تندى سے فريقين ك دلائل سے اور طویل ساعت کے بعد دسمبر ۱۹۲۳ء میں عدالت بزانے راجیال کو چھ ماہ قید بامشقت اورا يك بزارد وبيه جرمان كالمحمنايا

راجیال نے اس قیطے کے خلاف سیشن کورٹ میں ایل وائر کر دی جس کی ساعت كرال الف ى كوس فى الى عدالت من الكويم موقر ارديا كياتا بم محسريد ك نصل من تخفيف كردى اورسيش ج في ما شرخدكور كوكس جدماه مزائ قيدسنا في ـ طویل مت کی اس عدالتی کاروائی کے بعد ١٩٢٤ء میں مزم کی جانب سے ترانی كى درخواست مائى كورث من چيش موئى جس كى ساعت كنور دليب سنكه كى عدالت بين موئى ال وقت بنجاب باني كورث كاجيف جستس مرشادى لال تقابس كى ذاتى سفارش يرجسنس

كنوراوردليب مكمت في فرم كور ما كرديا كنوردليب مكمت في اين فيل ميل لكماك "كتاب كى عبارتنى كى ماخوشكوار مول ببرحال أقائ ووجهال وارثكل كائنات بإدى يرحن حضرت محمصطفى صلى التدتعالى عليه وآلبه وملم کی توجین (نعوذ باللہ) کوئی جرم ہیں ہے اور شدی اس قانون كى ظاف درزىءوكى بادرندى قانون كزريكاس كى

كوتى ايميت ہے۔"

## فصلے کے خلاف احتجاج:

ال فيملے في مسلمانوں كے جذبات كوشديد جروح كيا اور مسلمان اين أيمان ادراسية بياراء أقاحضرت محمل الله تعالى عليه وآكر وملم كى نامول كو بحاث كى خاطر انتال جول وفروس سراك

جونكه والى كورث في مي فيصله انتهائي متعقبان طرز على كي تحت ديا تفااوراس عن انساف كمام قامول كورى طرح بجروح كيا كيا تعاادريس يرده فركى مندووتمنى كزر الرمسلمانول كوذليل كيا كميا تخااس كئة السلسله على متعدد جليه اورجلوس فكالديم كتريار ادر یا ی جولائی ۱۹۲۷ء کی درمیاتی دات مسلمانان لا مورکی جانب سے باغ د ملی درواز میں ابك جلے كا اعتمام كيا كيا جس على سيدعطاء الله شاه بخارى مولانا احدسعيد مولانا مفتى كفايت الله يعدم ي فقل حن خواجه عبد الرحمان عاذي في تقريري كرني تعيل ميكن اي روز ڈی کشرمسرادگوی نے دفعہ ۱۱ الگا کر طے کومنوع قرار دے دیا۔ سیدعطاء الندشاہ بخارى كي تجويز يربيطسدا حاطميال عبدالرجم بالمقاعل مزاد معزست شاه محرفوت رحمته الله تعالى عليه بيرون ديل كيث ووالط يايا ال ومنع وعريض احاط ين بزارول لوك جمع مو مسكة ادر جلسك معدارت بودهرى ففل عن في في في عدد يوليس بمراه مسر اوكلوى ذاتى طور برجى احاطمك بابر وجود تفااوراك فياندرا كراعلان كياكه

دفعه ١١١ كي باعث يبيم خلاف قانون بيئ آب اوك يا جي منك كاند يمال سے جلي الله ورند جھے كولى جلات كا حكم دينا

و بي مشرك ال اعلان برخوايه عبدالهمن عادى في انحريزي من جواب ديا! " بم ال قانون کوایے یاوں سے روند تے ہیں جو قانون میں تامور يغير كالشنعال عليدة لدوملم كاحفاعت كامنات تبيل دينا م جو جا جو کرونم پر جلسر کر ہے گا۔" ال ك بعد سير مطاء الندام عارى في تقرير كرية موا عاليا "أنَّ الله تعالى عليدة البرولم كى وزير المراكم ورية والروالم 

عزت خطرے میں ہے۔ آئ اُس جلیل القدر اُسٹی کی ناموی خطرے
میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پرتمام موجودات کوناز ہے۔
آئ مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید صاحب کے
دروازے پراُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نقائی عنہا اور
اُم المونین حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ نقائی عنہا آئیں اور قرمایا!
کہ ہم تہاری مائیں ہیں؟ کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں
کہ ہم تہاری مائیں ہیں؟ کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں ،
مکالیاں دی ہیں؟

ارے دیکھوتو اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پرتو کھڑی نہیں؟"

اس بات کون کرحاضرین میں کہرام چے گیااورمسلمان ڈھاڑیں مار مار کرروئے گئے شاہ جی نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا!

> ''ہماری محبت کا تو بیدعا کم ہے کہ عام حالتوں بیں کئے مرتے ہو کیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج سبز گذید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تڑپ رہے ہیں اور خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بیٹان ہیں۔ بٹاؤ تمہارے ولوں میں المہات المونین کی کیا وقعت ہے؟ آج آم المونین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاتم ہے اپنے تن کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمیرا کہ کر پکارت تھے جیوں نے سیا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمیرا کہ کر پکارتے تھے جیوں نے سیا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمیرا کہ کر پکارتے تھے جیوں نے سیا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمیرا کہ کر پکارتے تھے جیوں نے سیا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حمیرا کہ کر پکارتے تھے جیوں نے دیائی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحلت کے وقت سبواک جا کر دیا عنہا کی ٹاموں کی خاطر جا میں وہے دوتو رکھ کم افری بیاتے بھی۔ یاؤ

ركھو!ميموت آئے گي توبيام حيات كرآئے گي۔"

اس جذباتی اورموز تقریر نے مجمع میں حشر پر پاکر دیا۔ جلسگاہ سے نکلتے ہی لوگ باغ میں واقع اصل جلسدگاہ جانے اور گرفتار ہوجائے۔ اُن پر لاتھی چارج کیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ تعوزی دیر تک جاری رہا۔ بالاً خرسید عطاء اللہ شاہ بخاری نے عوام کواپنے جذبات پر قابور کھنے کی ایک کی اور کہا!

"جادا موقف قل و غارت نیس بلکه ہم جائے ہیں کہ برطانوی محومت تعزیزات ہند میں ایک الی دفعہ کا اضافہ کر ہے جس کی رو سے باغیان غراجب کے خلاف تقریر وتحریر کی پابندی ہواوراس کی خلاف ورزی کرنے والا مجرم قرار یائے۔"

اں قراد دار کے بعد جلسہ برخاست ہو گیالیکن عوام کو پرامن طور پر احاطہ ہے۔
اُکا لئے کے لئے سید عطاء اللہ شاہ بخاری خود دروازے پر کھڑے ہو گئے۔اُن کے سامنے
مسٹراوگلوی کھڑے میں سنے مشاہ بی اینے محصوص انداز بیں لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کر
دہے ہے اور ساتھ ہی مسٹراوگلوی ہے پہنچا بی زبان میں کہا!

"اوگلوی!او کے کمر نیوندرا بایا اے لین اوگلوی!تم نے مشکل کھرانے سے کاری ہے"

یے بنتے بی تمام سلمانوں کی قبرت ہوش میں آگی اور جلسدگاہ میں موجود تمام سلمان شہادت کے فواب نے مرشار ہوکر نہ صرف راجیال اور کنور دلیب سکھی ہے بلکہ حکومت کے فلاف فرے بلکر نے ہوئے ہول بیکر یزید کی جانب چل پڑے ۔ حکومت کے ایما میرڈ سٹریٹ جسٹریٹ نے فوری طور پر دفیہ ۱۳۳۷ فذکر کے جلوں کومندشرکر نے کا تحکم میں اور ایمانی فیرٹ نے نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ اینا سب پھوا ہے دیا گی تا ایمانی فیرٹ نے نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ اینا سب پھوا ہے ۔ اور ایمانی فیرٹ نے نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ اینا سب پھوا ہے ۔ اور ایمانی فیرٹ نے نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ اینا سب پھوا ہے ۔ اور ایمانی فیرٹ نے بر تیار ہو می ۔ بہر مال ا

عومت نے مسلمانوں کے سرکردہ افرادگوگرفادگر کے بیل پہنچادیا۔ اخبار «مسلم آوٹ کا ادارید:

"اس باده کرادرکیا فرقد داداند دل آزادی بو کتی ہے کہ دنیا کا بر مسلمان کبیدہ خاطرے بلکہ ناموں حبیب کبریاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پرایخ خون کا آخری قطرہ تک فاد کرنے کے لئے تیار ہا خیاد نے اسلام تقید کے آخری قطرہ تک فاد کرنے ہوئے تالیا کہ مسلمان ہو اخباد نے اسلامی تقید کے آخری کرتے ہوئے تالیا کہ مسلمان این زندگی کو حرمت الم الرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم پر فاد کرنا کو جو تھے اور کائی محبائی موجود ہے کردہ داجیال جیے دریدہ دہن اور بے غیرت کمچھ کا محابر کرے اخباد نے غیر منعمان اللہ تعالی کرتے ہوئے المان کے مسلمان اخباد نے غیر منعمان اللہ تعلی پر نظر قانی نہ ایک ذری وارد کا اللہ تعالی میں دریوں اللہ سلمی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم اس مدرد در کا کہ تو کوئی عاش رسول اللہ سلمی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلمی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم اس مدرد در کا جیٹ جاک کردے گا۔

فرقی حکومت نے اپی طاقت کے دعم عمل مسلمانوں کے ایمان اور جوش کا مجے
اندازہ لگانے کی کوشش نہ کی اور اس تقبیر کی کانتہ میں اور برونت انتہاہ ہے قائدہ افعانے کی
اندازہ لگانے کی کوشش نہ کی اور اس تقبیر کی کانتہ میں اور برونت انتہاہ ہے مدیر سیور دلاور شاد
انجائے اے اے تو بین عدافت تقدر کیا اور اخبار کے بالک تورائی اور اس کے مدیر سیور دلاور شاد
کودود و ماہ قیداور ایک آیک بیزادر دی بیاج بالے کی سرادی۔ جو اس زبانہ ۱۹۲۹ء میں جہت
بڑی سرزاتی کیونکہ اس زبانہ میں آیک میں گندم کی قیت ایک دویہ تھی۔

\*\*

## راجيال بربيلاقا تلانهمل

راجيال في الى كورث عدى موقع كالعداك اعلان مشتركروايا كدوه أكده اس كتاب كوشائع بيس كرے كا محراس دوران ميكاب دوباره بنارس سے شائع بوئى جس میں بالواسطراجیال خود ملوث تھا۔ اس کماب کے ساتھ بی اس نے ایک اور زیر طبع کماب کا اعلان کیاجس میں اُس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجرد ح کرتے ہوئے انکہ دین پر مجیز أجمالا تعابينا نجرا بجمن فدام دين فيراجيال كمل كانتوى جارى كيا

راجیال کی اس گندی حرکت کے جواب میں ایک غیرت متدمسلمان خدا بخش وہ بهلاانسان تعاجس في السماتم رسول ملى الله تعالى عليه وآلبه وملم برقة علانه تمله كيا - بدواقعه ٢٦ تبريا ١٩٤٩ مكايم راجيال حسب معمول الخادد كان يركار دبار عن معروف تفاحدا بخش فايك تيزدهار جاقو اس يرحمله كردياجس عواجيال كوجارة فمآت يمين بيزخم جان

عَازَى خَدَا بَكْشُ رَحَتْ اللهُ تَعَالَى عليه المرون كي كيث لا يور كريخ وال تصار برمت الدنعالى عليدك والدحرم كانام عمرا كرتفااوران كالعلق ايك معزز كشيرى كمراف يت تقارين كالاس آب رحت الله تعالى عليه ثير فروش تعادر جلد سازى كا كام بحى كياكرت تقدآب دحت الله تعالى عليه في جب عمول دمالت ملى الله تعالى عليه وآلبوكم يرتغربين توأس دن على الدوقع كالكاكس في كالرحام بالله تنانى عليدا لدوكم كانا تزكرتين

عازى خدا بخش رحمته الله نعالى عليه كوكر فآركر ليا كيا\_ أس وقت آب رحمته إلله تعالى عليه كى عرتس مرك تحى واردات كدوم بدوز محسر من كرمامن ين كياكيا ایک دودن کی مختفر کاروائی کے بعد عازی خدا بخش رحمته الله تعالی علیه کوسات سال قید سخت جس میں تین ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی کی سزاسنائی گئے۔مزید برآں قید کی مدت گزارنے کے بعدیا نے ہزاررویے کی تین صانتی حفظ امن زیردفعہ ۱۰ اضابط فوجداری كتحت داخل كران كاعكم ديا كيااورا كرصانتي جمع ندكروائي كني تؤمزيدا يكسال كي قيد

لفظ پھر لفظ بیں جذبوں کو سمیش کیونکر كيے كرياول من اظهار عقيدت بخو سے عدالت کاس فیلے کے بعد مندووں کے خیالات میں ایک تغیراؤ پیدا ہوگیا۔ راجیال کے زخم آہتہ آہتہ مندل ہونے نٹروع ہو گئے۔عدالت کے اس فیصلے کے بعد مسلمانول كے زخم ايك بار پھرتازہ ہو كئے اور أن كے جذبات ميں ايك تياجوش اور طغياني



## راجيال بردوئرا قاتلانهمله

غازى خدا بخش رحمته الله تعالى عليه كوسات سال كي سخت قيد كى سزامل چى تقى كيكن اك كامطلب مد برگز جيس تفاكن و بين رسالت مآب صلى الله نقالي عليه وآله وسلم كوئي جرم جيس بلكه ناموي رسالت مآب سلى اللدنعالي عليه وآله وسلم كانتحفظ قانون كي نظر ميں جرم بن كيا تھا۔ چنانچه چندروز بعد ۱۹ اکور ۱۹۲۷ وراجیال کی دوکان واقع جینتال رود پرایک بار پراس پر قاتلانه مله جوا-إى مرتبدايك اورغيورمسلمان عبدالعزيز تفاجوكدا فغانستان سے بغرض

عبدالعزيز جوكه بغرض تجارت مندوستان مين موجود تفاجب أس في اس شاتم وسول ملی الله تعالی علیه وآلدو ملم کی بابت سنا تو اس نے اس دن سے اس کوجہنم واصل كريف كافان في اور موقع كانظار يس ريف لكا

عبدالعزيز چونكه ديار غير مل تقااور يهال أس كاكوكي دافق بهي نبيس تقاراس دوران أس كى كيفيت جيب وغريب تلى ووافغالستان واپس خيا اورعزيزوا قارب سے ملاقات كيعد بحى يريفيت طارى ربى ببرحال جب عبدالعزيز دوباره مندوستان آياتو النامر تبدده فكرمعاش يسازا دبوكراس شاقر أسول ملى الله تعالى عليدوا لبوملم كوجهنم واصل

لأجوز يمن أو كر عبر العزيز في جندون حالات كا جائزه ليا ور بجرا يك روز اناركي بالتأريب بجتا بواراجيال كاردكان بالأكالياء اس وتت دوكان عن كاروباري كفتكوى

غرض سے دوآ دی بیٹے ہوئے تھے۔ اُن شاتموں کی گفتگو کا محومرکز غرب اسلام اور بانی اسلام حضرت محمصلی الله تعالی علیه وآله وسلم تصے عبدالعزیز نے اُن سے کہا کہ میرے مذبهب كى توبين نه كروليكن وه دونول بازنه آئے۔اس دوران أن ميں لڑائى شروع بوگئى اور ور باره مندومزید استهم موسطے اور مذہب اسلام کے خلاف برزه رسانی کرنے لگے۔ اتفاق سيهأس وقت راجيال دوكان ميس موجود نه تقااور كاروبارأس كا دوست ستيانند جلار بإتحابه · عبدالعزيز نے سمجھا كەيمى وەشاتم رسول صلى اللەنغالى عليەدا لېرسلم ہے جس كى تلاش ميں وہ آیا ہے۔ چنانچہ اُس نے جاتو نکالا اور اُس پر بھر پور وار کر کے اُسے شدید زخی کر دیا۔اس ودران دوسر \_ اوركى لوگ بھى زجى ہوئے ليكن أن كے زخم كارى نديتے

اس حادثے کی خبرا ان بھر میں بورے شہر میں پھیل تی اور عبدالعزیز کو بولیس نے مرفآر كرليا عبدالعزيزن يوليس كواسينه بيان مين بنايا كدوه افغانستان كاربائتي باور بغرض تجارت یا یج سال سے مندوستان میں ہے۔

اا کوبرکومقدمه عدالت میں مجسٹریٹ کے روبروپیش ہوااور سرسری ساعت کے بعدعبدالعزيز كوسوامى ستيانند برقا تلانه تمله كي جرم مين سات سال سخت قيد كى سراسناني كئي اوراس سزامیں تین ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی۔ نیز غازی خدا بخش کی طرح بعد از مدت معياد پانچ پانچ بزارروسيكى تين صانتي لازم قراردى كي بصورت ديگرتين سال كى مزيد قيد كاحكم ديا كيا.

> ، حالات زندگی تو ہیں چبرے پیز بی رقم تعریف اور این کریں کیا زبان کے ساتھ



# غازى علم الدين شهيدر حمنه الله تعالى عليه كي زندگی کانیارُخ

دبل دروازه کے باہر ہونے والی بنجابی زبان کی تقریر کے ان الفاظنے غازی علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه ك دل و دماغ من الحل بيا كردى جس مي كهامميا تعاكه مسلمانوا إلى جانيل قربال كردداوراس بدبخت كول كردوادرا بي جان كانذراندرين والوا راجيال كاس كانجام تك يهنجادو راجيال كواس كانجام تك يمنجادو

وومرى طرف غازى علم الدين شهيدر حمته الثدنعالي عليه كسما مضاسوة رسول الثد ملی الله تعالی علیه واله وسلم سے بارے میں می مولی باتنی تعین جواست اس بات کا احساس دلار می میں اور ایسے آتا ہے بارے میں اس سم کی گندی اور کمناؤنی باتیں اس کے اندر مجوكمادكراس مخت اذيت سددوجاركررى تمي

#### طوفان کی آید:

النادلول غازي علم الدين شهيد رحت الله تعالى عليه ندم رف ملك كي تمام مركر ميول ادرا بالمنظ المفضد الطوفالول ك في ادادل سي بالكل نادا تعند في بكد أن كى ساي ادردن بحديد مستايي تام بالتي بالازمين

ایک روز ووسب معول اے کام پر مے موے تھے۔ فروب آناب کے بعد دو المرواليل آري يفايد على درواز وين لوكول كايك كيراجوم يران كانظرين

جہال ایک نوجوان کھڑا تقریر کرر ہاتھا۔ اس معالطے کود یکھنے کے لئے غازی علم الدین شہید رحمته اللدتعالى عليه ومال يجهد مريفهر كراس كى تقرير كوسنة رب كيكن ان كى مجه مس كوكى بات نه آئی تو قریب کھڑے ہوئے ایک مخص سے انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو اس ن غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كوبتايا!

" راج پال نے ہمارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک کتاب جھائی ہے جس کے خلاف تقاریر ہورہی

رنج وعم كى لهر:

اس بات سے غازی علم الدین شہیدر حمته الله تعالی علیہ کے اندرون وعم کی ایک اہر ی اتھی اور ان کے دل و د ماغ پر چھا گئی وہ دیر تک تقریریں سنتے رہے۔ پھر ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے چونک پنجابی عازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالی عليه كى اينى مادرى زبان مى اس كے ان كى سمجھ ميں اس تقرير كا ہر لفظ واضح طور يرسمجھ ميں

اس تقرير سے انبيب معلوم موا كررا جيال جيسے من كافل واجب ہے اور اسے اس کی خباشت کی سزال کے ذریعہ دی جانا ضروری ہے کیونکہ حکومت اس کی پشت پناہی کررہی ها التقرير في يريزول والفكاكام كيااورسيد ها وها عازى علم الدين شبيد رحمته اللدتعالى عليه كى زند كى كے وهارے كو يكافت بدل كرر كاويا۔ چونك رو هے لكھے ندستے اورسيد هيرساد هيمسلمانول كل مانتدانبين صرف بيه بية تفاكدايمان كي اساس دوچيزين بيل أيك كلمه برحق اورد وسراحب رسول التدصلي التدنعالي عليه وآله وسلم اوربيردونول جيزين عي أن كى زندگى كائورىمىل اورايك بى سانس مىل وەان دونول كاجاپ زندگى كى اسال مىل كىيا

غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كاندراس تقرير في الحل بيدا كردي اورطوفان تيزوبلااس كاندر بيداكر ديا تفا-اس طوفان كزرياز غازي علم الدين شهيد رحمته اللدتعالى عليه خيالات محصور مين ذوب كمركى جانب روانه موسكي

غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كواسيخ كردو پيش كى كوئى خبر منهى راسة میں امین بھولے دہی دودھ والے کی وکان تھی جہاں اچا تک ان کی ملاقات اینے گہرے دوست شیدے سے ہوگئی۔شیدے نے ان کوآوازیں دیں تو تب غازی علم الدین شہید رحمته اللد تعالی علیہ کو ہوش آیا۔ شیدے نے ان سے اتی دیرے آنے کے بارے میں پوچھا توغازي علم الدين شهيدر حمته اللد تغالى عليه في مخضر طوراس جلي سارى رواداد سنادى اور پھراصل بات کہتے کہتے رک مجے۔ پھرشیدے کو دبین تھبرنے کا کہہ کرخود تیز تیز قدم الخائة بوش اين كمرى جانب چل ديز

## والديس سوال وجواب:

غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كمر مين داخل موسة توطالع مندكر \_\_ ميل جارياني ربيني موسط كهانا كهائ يسممروف تصدعازي علم الدين شهيدر منهالله تعالی علید نے اسپے اور ارا یک طرف رسکے اور اسپے باب کے پاس بی بیٹھ مے۔ طالع مند ن در مافت کنا!

"كياآن دير \_ جمنى كى بينا؟

غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه في كها!

"الليل ادي على المحاديد الكاني المحاديد الكاني المحاديد الكاني المحاديد الكاني المحاديد الكاني المحاديد الماديد الكاني المحاديد الماديد المادي

طالع مندسك دريافت كرا!

יילטילעשייי

غادى عم الدين شهيدر متدالله تعالى عليه في كها ا

"دنیس! آج دہلی دروازہ میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے ہیں وہاں در بہوئی ہے کہ اسلم کے در بہوئی ہے کہ اسلم کے در بہوئی ہے کہ الدرت اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ کا خلاف کتاب جھائی ہے اور اس کے خلاف لوگ وہاں استھے ہو گئے ۔

پھراس بارے میں ساری روداد والدکوسنا دی۔ جس پرطالع مندنے جیرت زدہ ہوتے ہوئے غازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا! 
دو من نے جھانی ہے وہ کتاب؟"

والدی اس بات برغازی علم الدین شهیدر حمتدالله نقالی علیه فی این طرف سے اعلی کا اظہار کیالی کی اس بات برغازی علم الدین شہیدر حمتدالله نقالی علیہ نے اپنی طرف سے اعلمی کا اظہار کیالیکن ساتھ ہی رہی ہات بھی کہدوی کہ

" تقریر کرنے والے کہدر ہے تھے کہ اس شیطان ملعون کو جان سے ماردو۔"

طالع مندجوکهایک سید سے ساد سے کلمه کومسلمان تنے اور انہیں بھی اپنے ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی بھی قتم کی سنتاخی کوارہ نہ تھی انہوں نے فورا جواب دیا!

> "وه تھیک کہدرہے متے بیٹا! ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے والے ایسے گتائ بدا تدلیق محض کوفورا واصل جہنم کردینا چاہئے۔"

طالع مندی بات نے عازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ول و دماغ میں اشمنے والے طوفان کے ذریار جذبات کو کویا کھر سے بھی اٹیا ڈسٹال کی اوران کے اندر کی جذباتی کیفیت اپنے انتہا کو کافی گئا۔

محرك ديكرافراداس طوفان بلافيزسه بالكل ببغر سفية النفيس ان كى

ماں نے دوسرے کمرے سے انہیں کھانا کھالینے کے لئے آواز دی تو غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں سے جواب دیا!

> "مال! مجھے ابھی بھوک نہیں ہے میرا دوست شیدا باہر کھڑا ہے میں اس سے ل کرآتا ہول ۔"

بیکه کرغازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه گھرے باہرائے دوست شیدے سے ملنے چلے گئے۔

طالع منداس دوران دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہوگئے۔انہوں نے صرف ایک نظر غازی علم منداس دوران وہ دوبارہ ایک نظر غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ پرڈالی اور کھانا کھانے کے دوران وہ دوبارہ کو ہائے جانے کے بارے میں سوچنے گے اور اپنا پروگرام ترتیب دیتے رہے۔ طالع مند اس بات سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تغالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تغالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم اللہ یون شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ غازی علم اللہ یون شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ خبر منے کہ اللہ یون شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کھر ویر سے سے بالکل بے خبر منے کہ تا اللہ تعالیٰ علیہ تا اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ اللہ تعالیٰ علیہ تا کہ تا ک



# ابلیس کے قبقی پیروکار

راجيال جوكدايك شيطان صفت مخص تقاادرجس كتمام ساتقى اس يجي بروه كر مذہب كى بجائے ابليس كے حقیقى پيروكار تصاورا پی خباشوں كے باعث دوسروں كى ندہی ول آزاری ان کا کام تھا۔جس نے سب سے پہلے ستیارتھ برکاش کی اشاعت سے نفرت كازهر پھيلايا تقااور بعدييں جب اس كاحوصله بلند ہوگيا تواسنے اسے بھي بروھ كرايى خباشت كامظاهره كرناضرورى خيال كيااورايك نهايت بى خطرناك فدم الهايااوراس مرتبهاس نے دیکا کی اہم ترین اور یا کیزہ ترین ہستی محبوب خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالى عليه وآله وملم كأفرات بإبركات كوبراه راست مدف بنايا مضور رسول كريم صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالجھ کا ت کورسوا کرنے کی ذلیل ترین سعی کی اوراس غرض سے ورتکیلا رسول' یٰا ی کتاب چھا پی گوگھہ بیہ کتاب ایڈیٹر ' پر تاب' کے ذہن کی خباشوں کا مجموعہ تھی۔ ليكن است نو بما من آنے كى جراكت بالكل نه موئى جبكه اس دربيده دبن مخض راجيال نے اس حدتك جسارت كى كداست شمرف أنها كع كيا بلكداس كى يبلنى كابھى وسيع بانے يربندويت كيا اور وه تحقيل في يول كيا كه مين اليي جهارت كرنے سے يبلے ذرااس ستى كى حيات و سیرت کا سرسری اندگار میں ہی مطالعه گرلول اور پھرویھول کداس کتاب میں جومندرجات بیش کرر ماہول کیا وہ ایک ان مندرجانت کے سی مجمی پہلوپر پوراار تی ہے یا جیں ایک کیا ہیں: صرف بهتان بازى كوريد مسلمانون كيوزبات كوجرون كرر بامون ياين اي متروقوم ادراب بندوازم كي كولي بلوي خدمت انجام و تررابول

## اسوة رسول صلى الند تعالى عليه وآله وسلم:

حضور نی کریم صلی الندتعالی علیه وآله وسلم بانی اسلام اورمسلمانوں بی کے لئے صرف بيغيرند تصيلكات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يورى انسانيت كيك اس مادى دنيا مين تشريف لائے تھے۔ آپ ملى الله تعالى عليه وآله وسلم انسان دوسى بيار محبت ايثار احسان خير اخوت ومسادات عدل ا درايسے تمام اوصاف كے علمبر دار تھے جو انسان كومعاشرتى آداب کا خوکر بنائے آئیں رواداری اور کشادہ دلی سے مل جل کررے کی تعلیم وترغیب ديية بين-آدمي كااحرام برمعات بين-حضور رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي تریستھ (۱۳)سال کی حیات ظاہری تاریخ کی درخشاں ترین مثال ہے۔حضور رسول کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے نفرتوں سے باک معاشرہ آ دمی کو دیا۔

آپ سلی الند تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اکھڑ جاتل ہٹ دھرم نفرتوں کی آگ میں جلنے جھلنے والے وسٹی انسانوں کو آ داب حیات سکھائے بھروہی جو بہلے اجڈاور گنوار انسان تے انہوں نے آداب حیات سیکھے اور مسلمان ہونے کے بعد ساری دنیا میں بھیل سکے اور آداب انبانیت عصنی وجہ ہے بہترین انسان ثابت ہوئے دنیا میں جس جگہ بھی محصے وہاں بستيول كى بستيال ال كي سن اخلاق د كيوكر حلقه بكوش اسلام بهوكئيس ابني انسانيت بحرى عادات کی دجہے ان مسلمانوں نے محبوں کے سرجشمے جاری کئے جس سے انسانوں نے مسل محت كرك إينا اندرى بت ك الوكروب ديك ادراس طرح دلول كاندميرول كے مجوث جانے سے ولوں كے اندرا جالا بى اجالا اور نور بى نور مجيل مليا۔ نفرتوں كے زہر بالكل حتم مو كے حد البعن كيد تمام وحل كيا اور حبت كے چوسنے والے موتوں ہے انسانيت كاادب واحرام يوه كيالتلمتون كاسورج غروب موكيا اورعبت انسانيت كاواد آناج برئ آب والت المرون مواجئ كان والتي كان بالتي كريل برطرف الن والتي ياره م بنا بعيل أل اننا وين المنظمة من المنظمة المن الله تعالى من والله المناسبة الم

حضور رسول كريم صلى التدنعالي عليه وآله وملم في نهصرف مسلمانول كوبلكه سارى انسانيت كوكمل اورمفيدترين ضابطه حيات دياروه ضابطه حيات جوزباني طورير تافذنه كياكيا تھا بلکہ جس کےاطلاق کاعملی طریقہ بھی سکھایا اور اس کانموندای سیرت کے عملی بہلوؤں سے واضح کیا۔ زندگی کے ہرشعے کے بارے میں آئین میں شامل کیا۔ ایک ش کوائی جی زندگی کے ایک ایک بہلو کے ساتھ عملی طور پر واضح کیا تا کہ انسانیت کے باس بیعذر باقی ندرہ جائے کہ جمارے میاس اس کا کوئی عملی پہلوموجود جیس ہے اور آنے والی سلیس جان عیس کہ اسلام سادگی کا بہترین اور باسہولت نمونہ ہے اور آسانی سے قابل مل ہے۔ اس میں کسی بھی فتم کی پیچید کی بیس سے کاراستہ ہے اور تی خوشی سے انسان کے من کونواز تاہے اور دوسروں کوبھی سیائی کی جانب راہنمائی کا طریقہ دیتا ہے۔خوشحالی اورغم اندوہ سے نجات کی صانت

میدین اور دنیا کا وه سین ترین امتزاج ہے جس کو یائے کے لئے انسانیت ای تخلیق کے اول ایام سے بی ترس رہی تھی۔ اس میں معاشرتی میل وجول اور ونیا کے اندررہ بحر اور انسانوں کے ساتھ میل جول رکھ کر اللہ نعالی رب العزت تک رسائی یا تا ہے رببانيت سينكري انسانيت سوزعوال نفرت غص جلن حسد كينه بغض كاندهرول وقتم كركانسانيت كوسيخ نورالمي يعمتعارف كرواتا بهاوراس روشي بسانه مرف ذاتى بلكه اجها مي خوشي ومسرت نمايال طوريريان في كساد هياصول وضوابط سكها تاسيمه

وين اسلام كى برايرى:

وين اسلام فرعونيت اورشيطانيت يهاورا كرتاب بعاشر ك يحتمام ساكل كواس خوش اسلوبي عص كرتا يج بس كودنيا كاكوني مسلك كوني في بت حل يبن كرسكا اور جوبنه مرف مامنی کے اند میروں کے مہیب اور ہولیاک بقیورات کا بخاتمہ کرتا ہے بلکہ

جديديت كيخت حال اورستغبل كي بجي بوئي جراغول كومنوركرتا باور برجبار سواجالا ى اجالا كرتا ہے۔ يى وجہ ہے كہ دنيا كاكوئى مسلك نظرية ند ب اعتقاد اور دين وغيره اسلام کی برابری ندتو آج تک کرسکا ہے اور ندی آئندہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

### في يراع كي ضوفتال كرتين:

یہ باتیں صرف زبانی کلامی یا دکھلاوے پرجنی ہیں۔ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ انسان جب خدائي آتين اور بنياد اسلام قرآن ياك كامطالعة شروع كرتابي أس يراس كالية اندر تھے ہوئے زہر ملے سانب مرسراتے ہوئے دل كى كالى كو رئى سے بھاكنا شروع كردية بن اور بحرانجانے خوفول سے ذل كى تاريك وادى خالى موتاشروع موجاتى ہے۔ جعوث اور خباشت کے ریکتے کیڑے مردہ ہوکرانی جگہ خالی کردیتے ہیں اور ان کی جگہ سجانی اخوت عبت استسان صلافوازی عدل وانصاف کے نئے نے کے لیتے ہیں جوقر آن یاک کے سلسل مطالعہ اور خور وفکر کے ذریعے اپنی اپنی جگہ تنا ور درخت کی تھنی شاخیں بن کر پیرے دجودانسان کوائی خماول کے اندر کھیر لیتے ہیں اور پھرانسان کے اندر سے نے جرائ كى جوضوفشال كرنيل بموثى بين جن سده دومرول كوبحى راه فق كاسبق سناتى بين اور تى دنيا كى داه دكملاتى بين اوراس طرح انسانول بين اخوئت اورمحبت كا وه بندهن قائم ہوتا ہے جس کی بیاں بی مخلق کا کات ہے اور اس سے رحمت الی کا بحرميط جوش ميں آ كر ہر طرف رصت كے محول كا تا ہے اور ان كى محنى بحنى خشبوسے كائنات كومنوركرتے ہوئے انسان كوا منده كراى كادلدلول على مينت المحفوظ ومامون ركمتي بهاس كبهاتهاى بمين الله تعالى عزوجل كى رحمت كالجربور عكس اس كى جامع رحمت كانمونه حضور في كريم صلى اللدنغالي عليه والدوالم كالمكل عن نظرات البادرجس كا زعرك ك بريباوى درخشال وثن انسان كواس بات يرجبوركرنى بيركده وحنور رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآليه وملم كوسط موسقالى خلات ومت للعالين كارتقيري فلرست تاكركر في رجوره واست

## انساني حقوق كاجار ثر:

قرآن یاک سی خاص طبقے یا سی خاص غدیب کے لئے مخصوص تبیں ہاں کی تعلیمات صرف ملمانوں کے کئے تہیں ہے بلکہ مید دنیا بحر کے انسانوں حیوانوں اور ہرذی مخلوق کے لئے ہے اور ہردین و غدیب مل بیدا ہونے والی خرابوں اور خراب باتوں کی اصلاح كافريفه انجام دي بين قرآن كالعليم جمهورك كت باورجمهوريت سكهلاتي ہےاورانسانوں کوطبقات کی ذلالت سے تکال کر سکیان بناتی ہے اس کے آئین میں کوئی تخض مخصوص مراعات كالمستحق تبيل محقوق وفرائض ميسب برابرين وبنوى لحاظ بندول میں فرق ہےنہ کہ دین اعتبار ہے۔ اسلام کی اخلاقیات میں وین ہی دراصل کارفر ما ے دنیوی معاملات میں یمی اخلاقیات قابل اعتماء ہیں۔

اليے ميں قرآن ياك كے آئين كى مخصوص يجيان اور اس كے على بيلوول كا مطالعہ کرنے کے لئے ہم انسانوں کے پاس اگر کوئی ماؤل یا نموند ہے تو وہ حضور تی کر می صلی اللد تعالى عليه وآلبه وسلم كى سيرت طبيب ب-اس كمطالعه بالويام موكاكه فالق كائتات نے حضور رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كود نيا بيل جيج كرانسان بركتنا برا احسان کیا ہے۔حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بند گان خدا کو نیک وبداور خروشر مس امتياز كرناسكمايا فرات يات كي تميزاور يروبهت شاي ي ي يوكول كود يل وخوار اوريامال كيااتيس بلندمرة بدكيا حصرت بلال حبثى رمنى الله تعالى عنه جيس كرورون غلامول كو بركزيده كياان كوآ قاؤل عررته مقام دياجنهي اسلام كي اظلافي اورروحال تعليم موافق

خياشت كامظاهره:

ان تمام یا توں سے یاومیف چیپ انسان کی آنگھوں پر شیطان تیصب اور فود

غرضی کی عیک چر معادے اور اس عیک کے تاریک شیشوں کی سیابی شے زمانہ کی روشی ہے مائے ہوئے کی بچائے دلد کی اغر معیاروں کو اپنے او پر سزید چر حاتی رہے تو وہاں کا سکات علیہ علی ہونے والے اجائے کا گر رکبال ہے ہوگا؟ وہاں حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے عملی میبلووں کے استفادے کا ادر اک کہاں ہے ہوگا؟ وہاں آئین قرآن واسلام کی بجو کہاں ہے آئے گی؟ اور پھروہ آئیسیں اپنی خباشت کا مظاہرہ کیے کر یا گئیں گی؟

آرياساج جومديول بالتحول برتعصب كى عينك يرهائع بوع تفاحضور رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآكه وسلم كو مجھے بغير دريے آزار ہوا اور اس نے اپني غموم مركرمول كے لئے لا موركو چااوراس كواينا كمر بتاليا۔ راجيال جيے شيطان صفت لوگ اس تحريك كاآله كاربيخ يس في اين ول سے بيعبد كيا اور اين زندگي كابيمش بنايا كدوه اسلام ادرباني اسلام حضور رسول كريم صلى الله نتحالى عليه وآله وسلم كے خلاف عمر بحركما بيس جهابارے گاوراس سلط میں بورائے دولت لٹانے سے بھی گریزند کرے گا۔اس کتاب كاشاعت بيلاس فستارته بركاش جماب كراني خباشون كاآغاز كياتفا-جس کے پہلے ایڈیشن کی قیت دورویہ مقرر کی بعد میں ڈیڑھ روپیہ کر دیا اور قیت گھٹاتے مكات بوده آن كردى اوراس خيال بي كمن رماكراس كى قيت مزيد كم كردى جائ اور ا بى خاشت كى ماتول مجور بوكراس كى قيت لاكت سے بى كم دل آندنى كتاب مقرركر دى تاكدىي تناب لا كلول كى تعداد يس جيب كرلا كلول دلول بل فرت بيداكر سكه جب ال كتاب كا اثناعت في مندوول من جوث ففرت بيدا كرديا تواب ال خبث باطن تخفل نے اکلا قدم پر حایا۔ چونکہ سٹیارتھ پر کاٹن کا رائٹز پولیس کا ایک ملازم نمثی رام تناج راجيال ك تناون ف يليس مازنت بيور كرزك ونيا كالوحوث رجاس مرقع المراح المراحد المراك بالأسال المراح المراحد المر

كاشاره ابرو براسلام اور بانى اسلام حضور نى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك خلاف باضابط لنريج شائع كرنے كابير والمحايا اور باوصف ستيارتھ يركاش كے خلاف زيروست ايجي مميثن كى وه اين حركات بدس بازنه آيا اورسلسل لترييخ شائع كروا تار باجس كوبغضل الهي ا یک مجاہد قاضی عبد الرشید شہید رحمته الله تعالی علیہ نے واصل جہنم کر کے اس انسانیت سوز لٹریچرے نجات دلوائی۔

## فرنگی سریرستی:

فرنگی آقا کے ذریر سابید انہائی شرانگیزمہم جلتی رہی اور حکومت نے اس کے خاتمے کے لئے کوئی عملی قدم اٹھانے کی بجائے در بردہ اس کومزید ہوا دی اور راج پال جیسے خبیث باطن محص کو جولا ہور میں اس مہم کا سب سے بڑا اور بنیادی ستون تھا اُس کی شصرف زبردست حصلدافزائي كى بلكداست برقتم كانتحفظ بحى فراجم كيار

ای سریری اور تحفظ کے زیر اثر اس بد بخت نے ایک اور انتہائی ول آزاری کے اقدام کی شانی اورستیارتھ پرکاش جیسی زہر ملی کتاب ہے بھی زیادہ زہر ملی کتاب "رتکیلا رسول 'چھاپ دی معلوم ہوتا ہے کہ سلم آزادی میں وہنٹی رام ہے کم ندھااور عقل سلیم سے

## متواله ناموس رسالت صلى الثدنعالي عليه وآله وسلم:

فدرت ایسے نادان اور بدائدیش بربنس رہی تھی جے فرندگی کے میرے لئے موت اپنامنه كلوك تيار بيتى بادرايك ان يزه مدافت كمتوالي اوراين آقاصور رسول عربي حصرت محرصلى الله تعالى عليه وآلبه وملم يسان كنت اور الوث محيت كرية والأ يردهُ غيب ميں بے حدید قراری کے ساتھ اس کا آنافانا لکے فیج کرنے کو تیار بیٹیا ہے۔ وہ ايك ايا شاين ب جويزول اور بديوش موسك يراني جست لكانف اوراست معكانف لكانف

كے لئے اسے يرتولے بيھائے۔

ميعام انسانوں ميں سے ايك عام كمنام انسان تھا جواسيے اس شاعدار كارنا مى بدولت دوام یا گیاجس کانام عدل وانصاف کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے درختال ہو گیا زعره ویا تنده جو گیا اور دنیا کے ایوانوں میں ایک تبلکا میا گیا اور جس نے بیات کمراہی کے المكارول كوسمجهادى كرآ تكهيس بندكر كےدوسرول كےجذبات سے اور ال كرآ قاكے نامول ہے کھیلنے کے کیا نتائج برآ مرہوتے ہیں اوروہ جس تیج برچل کراسلام کومٹانے کے دریے ہیں فدرت بذات ان كاج سے فاتم كس انداز ميس كرواكرسالس ليتى ہے؟

بدوه نوجوان تفاجسة ج دنياعازى علم الدين شهيدر حمته اللدتعالى عليه كام س جانتی ہے اور جومیانی صاحب لا ہور کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے اور جس نے علامہ اقبال رحمته اللدتعالى عليه كاس شعر كوهيقى تابنا كالجشي

> ک محمد السلام سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہال چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

اس کے علاوہ اُس نے اُن نام نہاد مسلمانوں اور ان کی آنے والی تسلوں کو بھی ہے مبق دیا کدخداراای آنکمول سے چھم پوشی اور صرف زردیا کی جک دمک کوزائل کریں اور حضور رسول كريم صلى الله تعالى عليه والبه وسلم كى محبت كو دنيا وى محبت يرتر جيح دين اور دنياوى آ قا کال پرآ قامنے دو جہال دلوں سے تشکین واعی جان وایمان کوتر نیج دیں اور اُن کی عزت وناموس كوافي آل داولا دخاندان كى عزت وناموس بمل ترجيح دية بوسية ال برا بناسب يجوقربان كرف مرائع المعتاردين اورموقع ملفريزة رابرابر بمي الجيابث كامظامره فدكري اورا غياركوبية للادين كرعزت ونامول رسالت ماب ملى الله تعالى عليه والبروكم كياب؟

#### **888**

## طوفان فلب

غازی علم الدین شہیدر حسنہ اللہ تعالیٰ علیہ ماں کو بھوک نہ ہونے کا کہہ کر گھر ہے ۔
نکلے اور سید ھے اُس جگہ کی جانب بڑھے جہاں شیدا اُن کا بیارا دوست ایک مکان کے باہر بیٹا اُن کا انتظار کر رہا تھا۔ غازی علم الدین شہیدر حسنہ اللہ تعالیٰ علیہ کو دور ہے اپنی طرف آتے دیکھ کروہ بھی اُن کی جانب بڑھا اور پھر دونوں باہم بغلگیر ہو گئے اور سریاں والا بازار سے سرجن سکھ چوک کی طرف نکل گئے۔ دوران سیر دونوں نے بہت ی با تیں کیس جن میں وہ با تیں کیس جن میں وہ با تیں کھی شامل تھیں جو جوک کی طرف نکل گئے۔ دوران سیر دونوں نے بہت ی با تیں کیس جن میں وہ با تیں کھی شامل تھیں جو عازی علم الدین شہیدر حسنہ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کی دروازہ کے باہر جلسہ میں نکھیں اور جنہوں نے اُس کے دل میں جیب قتم کی بالحل بھی جھار کی تھی اور جس کے اوپر تھید این کی میراس کے والد کے الفاظ نے بھی لگادی تھی۔

عازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں ایک بجیب قتم کا طوفان برپا تھا کہ جس کی روک تھام خود عازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بس ہے ہا ہر تھی۔ ای طوفان کے زیر اثر عازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بل چین فہ تھا۔ ای لئے وہ کھوج میں تھا کہ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموں پر حملائس نے کیا ہے؟ اور اے ای نایاک جرائت کیوں ہوئی ہے؟

غازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیہ نے شیدے نے پوچھا کے کیا تہیں معلوم ہے کہ بید کتاب کس نے چھا پی ہے؟ تواس نے العلی کا ظیار کردویا کیونکہ وہ جی غازی علم الدین شهیدر جمته الله تعالی علیہ کی طرح ان پڑھ تقاادران یا توان سے نے بجر تقایہ وہ پہلے

دىر إدهراً دهر كهومتر رسے اور واليسى پرسريال والاباز اريس ايسن دود هدنى والے كى دوكان برآن بيفي التعظيل غازى علم الدين شهيدر حمته اللدتعالى عليه كوالدك دوست محرامين صاحب جوہرجن چوک میں دوکان کرتے تھے اُدھر سے گزرے۔ وہ غازی علم الدین شہید رحمته اللدتغالي عليه كے ساتھ بے انتہا بیار کرتے تھے لیکن وہ شیدے کے ساتھ غازی علم الدين شهيد رحمته اللدتعالى عليه كالمصنح بيضنا ورباران كونا يبندكرت ينص كيونكه شيداكوني کام نہ کرتا تھا اور سارا دن آوارہ پھرتار ہتا تھا۔خود شیدے کے والدین اُس کی اس آوار کی ے بے مدنالال رہتے تھے۔

محدامين صاحب نے كئى باراشاروں كنابول ميں غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالی علیہ کو تمجھایا بھی تھالیکن وہ ان کوعلیحدہ کرنے میں ناکام رہے تھے اور انہیں اس بات کا بے صدد کھ تھا۔ آج چردونوں کو اکٹھا دیکھ کروہ غصے سے کھول استھے۔ پہلے تو ان کو خیال آیا کہ وه غازی علم الدین شہیدر جمته اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کر غصے سے سمجھا تیں۔ پھرنجانے کیا سوج کر وہ آ کے کوچل دینے۔ انہوں نے مید فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ من ہوتے ہی طالع مندے بات

## غازى علم الدين شهيدر حمنة الله تعالى عليه كي كهرواليسي :

غازى علم الدين شهيد رحمته الله نعالى عليه شيدے كے ساتھ بينھے كافى وريتك تراجیال کی با تین کرتے زے اور ای بحس میں رہے کدائی کو دکان کہاں واقع ہے؟ اُس كا عليه كيائي ؟ ليكن أنين ال كاكوني بتانبيل على ربا تفار رات محك شيد ، كساته كافي مغزكمياني كرفي إودكوني بالتهجه مدآف يرغازي علم الدين شهيدر صتدالله تعالى عليهان خيالون عن مست كمرك طرف رواند موسة اور جنب وه كعر ينجي توطالع مندجاك رسيه یتے۔ آن اُن کی آنکھوں میں نیندی بجائے کوئی کمری سوج جاگزیں تھی جس کی دجہ سے وہ جا ك ربيب من بازي علم الدين شهيد رحمة الله تعالى عليه في أبين جور نكامون سے جائے

ہوے دیکھااور بغیرکوئی بات کئے اپنے کمرے میں حلے گئے۔

طالع مند چونکہ اپ ہی خیالات میں کمن تھاں گئے انہوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی اور کافی رات گئے جاگئے کے بعد نیندگی وادیوں میں کھو گئے اور صح کو بہت ہی ویر سے جاگے ۔ لیکن جاگئے پر انہیں معلوم ہوا کہ غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ گھر سے جا چکے ہیں۔ چونکہ کمرے کو فی میں اوزار بدستور پڑے ہوے ہے جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ آئے کام پڑییں گئے۔ اس بات نے انہیں قدرتی طور پر شکل ضرور کیا اوروہ آس کے بارے میں سوچھ گئے۔ ابھی انہیں اپ خیالات میں غلطاں ہوئے تھوڑی دیرگڑ دی ہوگی کہ دروازے پر زور سے دستک سائی دی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو امین صاحب کو اپنے دروازے پر دیکھ کر جران ہوئے اور انہوں نے دروازے پر دیکھ کر جران ہوئے اور انہوں انہوں انہوں نے دروازے پر دیکھ کر جران ہوئے اور انہوں نے دروازے پر دیکھ کر جران ہوئے اور انہوں نے دروازے پر دیکھ کر جران ہوئے اور انہوں نے دروازے پر دیکھ کر جران ہوئے اور انہوں نے دروازے پر دیکھ کر دروازہ کے بارے میں دریا ہوئے کیا۔

#### امین صاحب کے شکوک وشبہات:

محرامین: طالع مند! میرے خیال میں تو تنہیں کوہاٹ ہونا جائے تھالیکن آپ ابھی تک یہیں ہیں۔

طالع مند: میں چندایام تک وہاں جاؤں گالیکن تم آج استے عرصہ بعد کس طرح میرے گھر سیلے آئے میں توسمجھا تھا کہتم توشاید جھے بھول ہیکے ہو؟

محمدامین: میں تونہیں بھولا ہوں لیکن میں بیدد مکھ رہا ہوں کرتمہاراعلم دین اصل راستے ہے۔ مث رہا ہے۔

طالع مند: جیران بوکر بولے! این تم بیکیا کہ رہے ہو؟ وولاً ایمی گھڑھے گیا ہے۔ محمد ایمن : کمال ہے طالع مند! بھے بیمعلوم نہیں تم نے اتن تحرکیاں گزاری ہے؟ وورات کو کہاں تھا؟

طالع مند; وهرات كوكفريس بي تغايه

محدامين علم الدين رات كس وقت كمر آياتها؟

طالع مند: رات کودیرے آیا تھالیکن تم کیوں بوچور ہے ہو؟ ای شم کی باتوں کا کیا مقصد ہے؟ وی ای شم کی باتوں کا کیا مقصد ہے؟ سیدھی طرح بات کرو بھیے خواہ نخواہ الجھنوں میں نہ ڈالو۔ میرے علم الدین نے کہا کہا ہے؟

محمرامین: دیکی طالع مندایم میرے دوست ہواور میں بھی علم الدین کواتنا ہی جا ہتا ہوں جتنا تم میں تم میں تہمین میر کہنے آیا ہوں کہاس کا ذراخیال رکھا کر و ..... مجھے اس کا اتن رات مجھے بازار میں گھومنا اور شیدے کے ساتھ بیٹھنا بچھا جھا نہیں لگتا۔

طالع مند: شيداكون إوروه كن لوكول كيساته كهومتا بعرتاب؟

محدامین: علم الدین آئے تو اس سے بوچھنا اب بھی وفت ہے اسے سنجال لونہیں تو پچھنا کے ۔اب میں چلنا ہوں اور وہ طالع مند سے اجازت لے کراپی دوکان کو چلے گئے۔

多多多

# شررے کے دوست کا انکشاف

غازى علم الدين شهيدر حمنة الله تعالى عليه آج نماز فجرك بعدى المين ووست شیدے کے گھر پہنچے گیا تھا اور شیدے کو ساتھ لے کر لوہاری کی جانب چل پڑے۔اس سارے راستہ میں جلے میں ہونے والی تقاریر ہی ان کے درمیان موضوع گفتگو بی رہی۔ اوہاری بولیس اسمیش کے باس بی شیدے کا ایک ووست رہنا تھا۔ اس کو انہوں نے وہاں سے لیااور برانی انارکلی کی جانب مطلے گئے۔ باتوں باتوں میں اس دوست نے انکشاف کیا کہ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کتاب راج بال نے کھی وہ جینال روڈ پر رہتا ہے اور وہیں اس کی دُوکان ہے۔

#### راجيال كيخلاف مسلمانون كاجلسه:

غازى علم الدين شهيدر منتدالله نغالي عليه شيد اوراس كووست كساته سارا دن گھومتے رہےان کے ذہن پربس ایک ہی خیال سوارتھا کرراجیال سے انتقام کس

غروب آفاب کے وفت وہ گھر کی طرف والیں ہوئے اور جب مجدوز پر خان کے پاس پنجے تو وہاں انہوں نے بہت زیادہ لوگول کو اکتفے ہوئے دیکھا تورک کے۔دیکھتے ی و یکھتے لوگوں کا جوم بیکراں اکٹھا ہوگیا اور وہاں جلسہ شروع ہوگیا <sup>جس</sup> بیل راجیال کے خلاف تقارر شروع ہو تیں۔

غازي علم الدين شهيدر حمثة اللدنغالي عليه بحي اس جوم بين شامل وويك أورعيناء

كى اذان تك تقارىر سنقر ب

لوگ جوش وخروش میں راجیال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کامطالبہ کررہے تھے اور نعرے لگارہے تھے۔ بعض مقررین نے بید بھی کہا کہ ایسے مردود راجیال کوئل کر دیا جائے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقتدس میں ایسی نازیبا جسارت کی جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقتدس میں ایسی نازیبا جسارت کی ہونے پر ہے اور کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ جلسہ کی کاروائی ختم ہونے پر علم اللہ بین نے بھی گھرکی راہ لی۔



# طالع مندكی بازیرس

غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ جب گھر پنچے تو باپ طالع مند کو اپنا منتظر پایا۔ وہ سارا دن اس بات پر غصہ کھاتے رہے تھے کہ علم الدین آج کام پر کیوں نہیں گیا؟ اور مغرب کے بعد سے غصے میں جوالا کھی بنے ہوئے تھے۔ جوں جوں غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر آنے میں دیر ہور ہی تھی اُن کا غصہ دم بدم بر معتاجا رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ غصے کے عالم میں شیدے کے گھر تک جانے کے ارا دے سے جاریا گی اُن کی مرتبہ وہ غصے کے عالم میں شیدے کے گھر تک جانے کے ارا دے سے جاریا گی اُن کی پریٹانی کے خوف سے دل ہی وال میں ارز رہے تھے لیکن کی میں بھی جرائے دی گی کہ اُن کی پریٹانی کے خوف سے دل ہی دل میں ارز رہے تھے لیکن کی میں بھی جرائے دی گی کہ وہ طالع مند کے غصے کو شنڈ اکر سکے۔ بہر حال جوں جوں تا خبر ہوتی جارہی تھی ان کا پارہ وہ طالع مند کے غصے کو شنڈ اکر سکے۔ بہر حال جوں جوں تا خبر ہوتی جارہی تھی ان کا پارہ وہ بارہا تھا۔

طالع مندتو بیتک نہ جائے تھے کہ شیدا کون ہے؟ کیا کرتا ہے اور کن کردار کا ادبی ہے دوائیں سوچوں میں غلطان اپنی ہی اوجوزین میں جتلاتھے کہ اچا تک مجمد ویں گھر مندکا پریشانی اور غصے کے مارے براجال ویکھا گئی گئے گئے۔ انہوں نے جب اپنے باپ طالع مند کا استی اور غصے کے مارے براجال ویکھا تو بعداز سلام اس کا احوال پوچھا جس پر طالع مند کا استی فشان مجت پڑا اور انہوں نے افزائی جوش اور غصے میں محمد ویں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا؟
طالع مند: کہاں ہے آئے ہواور شیدا کون ہے؟
طالع مند: کہاں ہے آئے ہواور شیدا کون ہے؟

طالع مند: ہاں وہی شیدا۔وہ کون ہےاور کیا کام کرتاہے؟

محددین: بیدونی شیدا ہے جس کا باب مسجد وزیرخان کے سامنے دوکان کرتا تھا اور ایک دفعہ جوئے میں دکان بھی ہار بیٹھا تھا۔

اتناسناتها كمطالع مندكا چره يهلي على زياده غصے عابل برا۔

محددین: آج کیابات ہے آپ کیوں شیدے کے بارے میں اتی زیادہ تفتیش کررہے ہیں؟

طالع مند آج المن آیا اوراس نے علم الدین کے دات کو دیرے گھر آنے اور شیدے کے ساتھ آوارہ گروی کرنے کی شکایت کی ہے جس سے میری پریشانی حدسے بروہ ساتھ آوارہ گروی کرنے کی شکایت کی ہے جس سے میری پریشانی حدسے بروہ گئی ہے اور علم الدین آج بھی منع سویرے کا گھرسے بغیر پچھ بتائے غائب ہے اور کام پر بھی نہیں گیا۔ اور کام پر بھی نہیں گیا۔

محددین: علم الدین کوآنے دیں میں خودائے سمجھا دُل گا۔ آپ فکر منداور پر بیثان نہ ہوں آپ جھے میہ تا تیں کہ آپ کو ہائے کب جارہے ہیں؟

طالع مند: ووجارروزتک چلاجا ول گا۔

عمدون بركيام الدين بعي ساته جائے كا؟

طالع مند: ال دفعة في است ضرور ساتھ ليے كرجاؤل كا \_

اُن کے لیجہ ہے فلا ہر بھور ہا تھا کہ جیسے دہ اس طرح علم الدین کو آدار گی کی سزادینا جاتے ہیں۔ انہیں باقداں کے دوران ہی علم الدین کھر پہنچے گیا۔ طالع مندنے بڑے فورے علم اللذین کی جانب دیکھا جبر علم الدین نے باب کے چہرے پر آتش فیٹانی کیفیت دیکھ کر خار وقتی نے نظرین جی کے دکھیں اور باپ کے بلادے پر سر جمائے ان کی جانب بڑھے اوران کے باس بادب انداز میں خاموتی ہے کو سے ہوگئے۔ علیاتے مند بھیم اللذین انتہ کھر ہے کہ ہے گئے ہے کا

علم الدين: جي شيخ گيا تھا۔

- غازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه نے ڈرے ڈرے کے بیل جواب دیا۔ طالع مند: کیااب تمہاری واپسی ہوئی ہے؟ اس وقت تک کہاں تھے؟

أنهول نے تلخ انداز میں بیسوال کیا؟

غازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه نے خاموشی اختیار کے رکھی۔ طالع مند زیادہ غصے کے ساتھ بتاتے کیوں نہیں کہاں وفت تک تم کہاں ہے؟

غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ بدستور سرجھ کائے کھڑے دہے جس سے طالع مند کا پارہ تیز ہو گیا اور وہ جار پائی سے تیزی سے اٹھ کرغازی علم الدین شہیدر جمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاکر کھڑ ہے ہوئے اور انہائی غصے میں پھر سوال کیا!

" میں نے تم سے بوجھا کہ اس دفت تک تم کہال ہے؟"

غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه خوفز ده اعداز ميس كمني سكيا

"میں شیدے کے پاس تھا۔

طالع مند بولے!

"ہاں! بھے علم ہے تم شیدے کے ساتھ تقے ای آوارہ نوجوان کے ساتھ "

تب طالع مندنے کا اندار آوازیں پرکہا توعلم الدین ڈورکر ذرا پیجے ہے طالع مند نے جوش میں اس کوکلائی ہے پکڑ کراورز درہے تھینچے ہوئے دروازے تک لے گے اور دھا دیے ہوئے کہنے گئے۔

''جاوَ! خِلِے جاوَای شیدے کے باس جود ٹیا بھڑ کالوفراور آوارہ

كردتهارادوست بيت جادات كياس جاكرر موء

عَارَى عَلَمُ الدِين صَهِيدِر مِنة اللهُ تعَالَىٰ عليه كوريان كرسكة سابو في اور وه وروازني

کے پاس بی کھڑے رہے۔ اُن کی تجھ میں بجھ نہ آرہاتھا کہ آئ باپ پرکونی قیامت ٹوٹ
برئی ہے؟ جس پر وہ اس قدر غصے میں پاکل ہورہ ہیں۔ اس صور تحال کو دیکھ کر تھر دین
آئے بڑھا اور غازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالی علیہ کے باز وکوائی بخل میں دبا کرطالع
مند کے پاس لے آئے اور باپ ہے کہا!

"ال دفعه اس معاف كردي مي مي مي استره ديري بنيل آيكا، على است مجمادول كان

غازی علم الدین شبیدر حمد الله تعالی علیه کی آنکھوں سے آنو جاری تھے جبکہ محد
دین آبیں لے کر دومرے کمرے میں جلے محتے۔ اب طالع مند کا عصر بھی قدرے کم ہوگیا
تغاد ومرے کمرے میں جا کرمحد دین کافی دیر تک علم الدین کو مجھاتے رہے۔ پھر خودا تھ کرمجہ
دین کھانا لے کرآئے اور اپنے ساتھ بھا کرانیس کھانا کھلایا اور پھر کہا!

ووعلم الدين المردير عندا ياكرو اوك باللي بنات بيع؟

غازى علم الدين شهيدر متدالله تعالى عليه تدرودية والمليح من بوجها!

"'کیابات بناتے ہیں؟"

محمدين فيتايا!

"آن این آیا تھا اور استے شیدے کے ساتھ تیرے کوئے مجرف کا دمرف شکایت کی ہے بلکہ باپ اواس بارے میں تق ہے تعبید میں کی ہے بہر حال! آم کمر والوں کا خیال رکھواور اسے باپ کی عزت رکول ترف ندائے دو۔"

ال ك بدور الين كري على على كا

المكادن غازى كم الدين عبير وشالته تعالى عليه يجعدان تماز فجراب اوزار

افا كادر كماك كالمجازعة كالميرات وك

شام کوغازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه کمر آئے تو طالع مند نے آئیں اب گئے ہے لگا کرا ہے ساتھ کھا نا کھلا یا اور دات دمیتک آن سے با تیں کرتے دہ ہے۔

اس دوران غازی علم الدین شہیدر حمته الله تعالی علیہ نے آئیوں گذشتہ دات کے جلے کی ساری روداد سنائی اور بتایا کہ راجیال واجب القتل ہے اور استفسار کیا کہ کیا راجیال کو تقل کرنے والے کوسر اتو نہیں ہوگی ؟

طالع مندنے کہا! دونیں یہ

"دنیس ایی بات تو نہیں ہے اسے سر اقو ضرود ملے گی کے وکہ کی کا قبل کرنا قانون کی نظر میں جرم ہے اور قانون ایسے معاملے میں کی کوئی معافی نہیں کی اس کرنا قانون کی نظر میں جرم ہے اور قانون ایسے معاملے میں کی کوئی معافی کوئی ہو معافی نہیں کی زبان سے بیان کر قازی علم الدین شرید در حسته الله تعالی علیه قاموش ہو گئے اور کی دریت کی باس بیٹے رہے۔ استے میں مجمد ویں مجمی گھر آگئے تو باپ نے انہیں بنایا کہ وہ آئندہ تین چارروز تک کو ہائے بطیح جا تین گھاور کوہائے ہے والیتی پر قازی مالم الدین شہید رحمته الله تعالی علیہ کی شادی بھی کرویں گے۔ باپ کی بیات می کر قازی علم الدین شہید رحمته الله تعالی علیہ کی شادی بھی کرویں گے۔ باپ کی بیات می کر قازی علم الدین شہید رحمته الله تعالی علیہ کی شادی بھی کرویں گے۔ باپ کی بیات می کر قازی علم الدین شہید رحمته الله تعالی علیہ شر ما گئے اور فاموثی سے وہاں سے کھیک گئے جب کہ مجد دین اور باب طالع مند دیر تک با تیں کرتے دہے۔

\*\*

## خواب میں حکم

چونکہ غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ ہے تھے ہوئے تھاس لئے بستر پر لیٹتے ہی فورا نیندا گئی۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے خواب میں ایک بزرگ دیکھے جوان سے کہ رہے تھے!

" وعلم الدین! کیابات ہے؟ تہمیں ابھی تک ہوش ہیں آیا اور مزے سے سورہ ہواسلام کے دمن تمہارے ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اُن کی شان برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلم کھلاکاروائیاں کرنے میں معروف ہیں خدارا! اٹھوا ور راج پال اور میں جلم کھلاکاروائیاں کرنے میں معروف ہیں خدارا! اٹھوا ور راج پال اُن کی شان کرو۔ "

غازی علم الدین شہیدر حشاللہ تعالیٰ علیہ ہڑ براگر فورا اٹھ بیٹھے۔ فواب نے اُن کے دل کو دہلا دیا تعادان کا ساراجسم نیپنے میں شرابور تعاراس کے بعد انہیں بالکل نینر نہیں آئی بلکہ بار باریکی فواب انہیں جلزی کرنے برآ مادہ کرتارہا۔

می کو فیم کی تماز کے بعد انہوں نے اپ اوزار سنجائے اور گھرے لکل کر شیدے کے گھریئے۔ وواجی تک نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اٹھایا گیا تو وہ غازی شیدے کے گھریئے۔ وواجی تک نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اٹھایا گیا تو وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے جلدی سے تیار ہوکر آئے کو کہا اور ای کا انظار کر شائے گئے۔ وہ تیار ہوکر گھڑ ہے آیا تو دوتوں ہی اوباری ماز از کی جانب جلے اور ای کا انظار کر شائے گئے۔ وہ تیار ہوکر گھڑ ہے آیا تو دوتوں ہی اوباری ماز از کی جانب جلے

كے اور يمراو بارى درواز وے ہوتے ہوئے بعائى كيث بي كے اور بعانى دروازے كے سائف كمطرميدان على دونون جاكر بين محت

شدے نے مع مع آنے کی دجدریافت کی

عازى علم الدين شهيد رحمة الله تعالى عليه في شيد \_ كوكها!

"درات كويل نے ايك بجيب خواب ديكھا ہے۔ جمعے بجه بجھيل آرہا كهين كياكرون؟"

شيد ان جب خواب ساتوه محى حران موكيا اس ك د بن من بيات ند آری کی کدوه این دوست کواس خواب کی کیا تعبیر بنائے کیونکہ اس نے بھی بھی خواب

شيد \_ فازى عم الدين شهيدر حتراند تعالى عليه كوبتايا كرأس في مى رات كويكى خواب ويكما تخااوروه بحى دات ساى بارے يس موج رہا ہے۔ شيدے كى بات ك كرعازى علم الدين شهيدر حمته الذر من المالي عليه جوش \_ يو\_ل!

"بیخاب میں نے دیکھا ہے اور اب اس عم پھل بھی سب سے بہلے میری طرف سے ہوگا اور اس کا استحقاق بمی بھیے بی حاصل

شيد \_ في عازى عم الدين شهيد وحمة الله تعالى عليه كى بات من كركها! " الله يمراح بادراجيال وين عال كرون كا

شيدے كا اعراز دونوك تماجس يرعازى علم الدين شيدر حسد الله تعالى عليه كو خاموتی اختیاد کرنی پری ۔ بحدور بعد عازی علم الدین شمید دست الله تفالی علیہ نے شرورے كاطب كرتي بوسة كيا!

" و کوئیرے! یم دول نے فراب دیکا ہے اور اے بیکن علیے

فيملد كرناب كديدكام كس طريق يعدكا ؟ اوركون كريكا؟

قرعداندازي كيزر يعيمله:

شيدانے دريافت كيا!

"تم ى بناؤكرو وكونساطريقه بس كوريع فيملركيا جائ عازى علم الدين شهيدر حمد الله تعالى عليه في إ

"الكافيمله الجيءوجاتاب

بدكه كرغازى علم الدين شيدرهمته الله تعافى عليه في خاعز كاعز كدوكرك انخائے اور شیدے کودیتے ہوئے کہا کہ

> ان مل سے ایک کاغذیرتم ایتانشان لگاؤ اور دوسرے پر می ایتا نٹان لگا تا ہوں۔نٹان لگانے کے بعدان کاغذوں کو کولیاں بنا کر زمن پر پھک دیتے ہیں۔ پھران میں سے ایک کوئی کو اٹھالیں کے جسكانام كل آئے كادوراجيال ول كرے كا۔

ود میک بین کاغذتم بین انعاد کے۔"

عارى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه في أس كى بات مان في اور ترويب عى موجودا يك أوعرار كوبلاكراك كاغذكوا فلان كاكها أكرار كسن كاغذا فمايا وجب كاغذ كمول كرديكما كياتو ووعازى علم الدين شهيدهمة اللدتعالى عليه كام كايريكى ك

شيدت في النائد الماكر وبااوركهاك

"الكرسه بركاند بيكوي"

عازى علم الدين شهيد رحته الله تعالى عليه في ووياره كوليان بنا كر كاغذ مينك

وعيد اور من كالموارد كالخوافيات كاكها

أس يج نے نے دوبارہ كاغذ الحايا- كاغذ كھولا كيا تواس مرتبہ يجرغازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كے نشان والا كاغذ تھا۔ شيدے كا چېرے مرجما كيا اور وہ عازى علم الدين شهيدر صنداللد تعالى عليه عضد كرف لكاكدايك مرتبه يعركا غذيجينكو عازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه أسي مجهاني كانداز مي بوك!

"شیدے!اب دونوں مرتبہ فیصلہ میرے حق میں ہوگیااس کئے مزید كاغذ بينكنے كى كمياضرورت ہے؟"

شیدے نے اصرار جاری رکھا کہ ایک مرتبہ پھرکوشش کر کوشاید میری ہی قسمت سنورجائ اورقرعه مين ميرانام نكل آئے۔ چنانچه غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه نے کاغذی دوبارہ گولیاں بنا کرزمین پر پھینکیں۔ بے نے دوبارہ کاغذا تھایا۔ کاغذ کھولا گیا تو أس برايك مرتبه بجرغازي علم الدين شهيدر حمته اللد تعالى عليه كانشان تقام عازى علم الدين شهيدر متهالله تعالى عليه كاچره ايك عجيب ى روحانى كيفيت سے چمك الحارشيد الجمي عازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كي قسمت بررشك كرر باتعار

یکھ دیر تک وہ دونوں وہاں موجودرہے اور پھروایس چل پڑے۔ پوک سرجن ستكه ميں دونوں دوست ايك دوسرے سے عليحدہ ہوئے۔شيدا گھر كوچلا گيا اور غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه اين كام ير حلي كن

باب كى يريشانى:

جب من كوطالع مندنے غازى علم الدين تنهيدرجمة الله تعالى عليه كو كمرموجودينه پایا تو ہے حدیر بیٹان ہوئے۔ کھر والول سے بوچھا تو پہند چلا کہ آئ غازی علم الدین شہید رحمته الله نتعالیٰ علیه فجر کی نماز کے بعد ہی اینے اوز ارافھا کر کام پر حلے گئے ہیں۔اس پر طالع متد کے دماغ میں تفکرات نے ڈریرہ ڈال لیا کہ آج الی کون ی بات ہوگئ ہے جوملم الدین اس قدر منع سورے اینے کام پر چلا گیا

ظالع مند کے تو وہم و گمان میں بھی ہے بات نہی کہ غازی علم الدین شہیدر حمته الله تغالی علم الدین شہیدر حمته الله تغالی علیه مردودراجیال ول کرنے کا منعوب بنارے ہیں۔

شیدے کی رازادری:

جبشدا کمر بہنیا تو اس کی والدہ نے من مندا ندھرے گھرسے نظنے اور اتی دیر بعد آنے کے بارے میں تختی سے باز برس کی جس پرشیدے نے راز داری سے کام لیتے ہوئے جواب دیا!

ووعلم الدین کومیر سایک جانے والے نے کام کرنے کے متعلق کہا مقاادرا سے اس کا کمر معلوم نہ تھا۔ اس لئے میں اسے وہاں جھوڑ نے مما تھا۔"

مان اس جموئے جواب کو یکی سمجھ بیٹی اور شیدے پر عقد اتار نے سے باز رہی جہدیا ہے۔ جبار وسری طرف شیداس راز داری کی وجہ سے خت امتحان سے گزر دہاتھا۔

多多多

## طوفان لامتناس

شيدے سے الگ ہوكر عازى علم الدين شهيدرجمة الله نحالى عليه لو بارى بوليس الميش ينيح اور وبال قدر ارك كرائي ذبني كممكن كامقابله كرت رب بهر غيرارادي طور پرایک اور جانب چل دیئے۔

الی ال دینی مشکش کی وجہ ہے وہ بیند و مکھے پائے کہ س طرف جارہے ہیں لیکن جب وه بعانی کیث چوک می مینی تو وہال کے شوروغل کی وجہ سے وہ اپنے خیالات اور ذبنی منتكش سے جا كاورائيں احماس مواكروہ الى موچوں ميں غلطان كام پرجائے كى بجائے يجريهاني كيث ين كي يس بيران كول في اليس كام يرجاف ساروكا توعازي علم الدين شهيدرهمة الفدتعالى عليه والس الين كمركى جانب روانه بو مح اور عجيب عفلش اور محمل كاندازين وه كمريجي باب ال وقت كمرير موجود نه تقار انبول في اوزارايك كونے ميں ر محے اور مال كے دريا فت كرنے يركها ك

" مطبیعت اجا تک ناسماز بوجانے کی دجہ سے وہ کھروا پی آگئے ہیں۔ اورانا كبرراية كريم على على عداد والأيليك وظاهرة المعين بندك لين اور بجراسية اندرا شفة والطوقان كي ليث بين هم موكرره كي ان كى أيحمول كرسائي إربارايك ى منظرا بحراور دوب ربا تقا كذا نبول ن راجیال کول کردیا ہے۔ اُس کی لاٹن اُس کی دوکان کے آگے مڑک پریزی ہے اور بزارون الوكول كالجمع اكفها وكيا باوروه يوليس كاراست يل ين

انجی سوچوں میں غلطاں انہیں بالکل معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کب نیند کی گہری وادیوں میں کھو مے اور دنیاو مافیہا ہے بہ خبر ہو گئے۔

خواب مين دوباره حكم بهونا:

عازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه نے خواب میں پھر پہلے والے بررگ کو دیکھا جو اُن سے کہد ہے تھے! دیکھا جو اُن سے کہد ہے تھے!

"علم الدین دیر ندکرو۔ بیکام تہارے فی سے لگ چکا ہے ایہانہ ہوکہ تہارے دیر کرنے سے کوئی دوسرابازی لے جائے اور تم پچھتاتے رہو۔"

عازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں ان بزرگ سے پھھ پوچھنے کا ادادہ کیا بی تھا کہ ایسے میں باپ نے انہیں جھنچھوڑ کر اٹھا دیا اور بروے پیار سے دریافت کیا!

> ''کیابات ہے علم الدین تم آج کام پر گھا وروا پس بھی آ گھے؟'' عازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا! ''اباجان! میری طبیعت بچھٹا ساز ہو می تقی لپزامیں واپس آ گیا ہوں۔ کل انشاء اللہ کام پر جاؤں گا۔ آپ فکر مندنہ ہوں۔'' طالع مندے کہا!

> د دیکھو چی نے پر مون کو ہائے جانے کا فیملہ کیا ہے اور تہیں بھی میر ہے ماتھ وہاں جا کرکام کرنا ہوگا اس لے کل کام پر مت جانا ۔'' اتنا کیم کرطالتے مند کر ہے ہے باہر چلے گئے۔

# غازى علم الدين شهيدر حمته التدنعالي عليه كا حتمى فيصله

غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه دويبرتك تمريس جارياتي پر ليخ رہے۔ پھر مال کے اصرار براٹھ کرانہوں نے کھانا کھایا اور دوبارہ بستر پر جا کرلیٹ گئے۔ غروب آفاب کے وقت بستر ہے اٹھے اور منہ ہاتھ دھویل پھر باپ کو گھر میں موجود نہ یا کر ٹارج اور چھتری اٹھائی اور شیدے کے گھر جا پہنچے اور شیدے کو آواز دی تو شیدا جو کہ اس ونت گھريرى تفافور أبابرآ كيا۔ دونوں ايك تھڑے يرجاكر بينھ كي

شیدے نے جب غازی علم الدین شہیدر حسته الله تعالی علیہ سے اُن کا پروگرام يوجها توغازي علم الدين شهيدر حمته الله تغالى عليه في شيد في واليني يروكرام سي آگاه كرت

> " و یجو! شیدسهاس بات کوراز بی رکهنا اور کی سیم پیچه مت کبنا۔ میں تہمیں اپنی ٹارج ، چھتری اور کلائی کی گھری وے رہا ہوں۔ خدارا!ان كوميرى آخرى نشاني مجه كرسنهال كرزكهنا سيرجزي تهبيل میری یا دولاتی رہیں گئے۔''

شیدایین کرجذبات ہے مغلوب جو گیا اور اس کی انظمول سے النولینے الگے يجروه دونون باهم بغلكير بهوئة عازى علم الدين شهيد زحمته اللدتغالي عليه في ال يصطلحه كي

اختیار کرتے ہوئے اپناوہ خواب سنایا جوانہوں نے آج دیکھا تھا۔

شیدا غازی علم الدین شهیدر حمد الله تعالی علیه کی بابت خواب من کر بولا!

د علم الدین! مجھے تم پر رشک آرہا ہے میتہ اری خوش نصیبی ہے۔ کاش!

میسعادت میرے حصے میں آتی تو میں بھی اپنے اوپر دشک کرتا۔''
عازی علم الدین شہیدر حمد الله تعالی علیہ نے شیدے ہے!!

د شیدے! جذبا نیت جھوڑ واور میرے تی میں دعائے خیر کروکہ میں

د شیدے! جذبا نیت جھوڑ واور میرے تی میں دعائے خیر کروکہ میں

البيخ مقعد مين كامياب بوجاول.

اس کے بعد غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت طلب کی اور بغلگیر جو کراس کی بیٹانی بر بوسہ دیا۔ دونوں دوست سرجن سکھ چوک تک آئے اور وہاں سے علیحدہ علیحدہ بوکرا ہے گھرول کی طرف جل دیئے۔

طالع مندا بھی تک کھروا بیل نہ آئے تھے۔غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کمرے بیل چلے صحے۔جہاں مال نے آئیس کھانا دیا جس کوآپ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوب سیر جوکر کھایا۔ ای دوران باپ بھی گھر آھئے۔

غازی علم الدین شهیدر حمته الله نتالی علیه رات دیرتک این بی خیالات میں مگن میاورداجیال سے مقل سے منصوبے بناتے رہے۔ آبین خیالات میں شہان کی کب آنکھ لگ کی اور وہ نیندیں کھو گئے۔ میں کو جب اُن کی آنکھ کی نو دن نکل چکا تھا۔



## راجيال كافتل

البريل ۱۹۲۹ء کی منتی مندمنی بی منتی این اوزار تیز کررہ سے کہ کیونکہ انہیں اسکے دن عازی علم الدین شہید رحت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ کو ہائے جانا تھا۔

طالع مند کے ساتھ ہی محد دین کی زوجہ اپنی بڑی کو گوہ میں لئے بیٹی تھی۔ محمد دین اپنے کمرے میں بیٹھے بچھ لکھنے میں مصروف شے عازی علم الدین شہید رحت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ گھر کی صفائی سخرائی میں مصروف تھیں ۔ عازی علم الدین شہید رحت اللہ تعالیٰ علیہ نے مال کے پاس حاکم لاڈے سے کہا!

"مان! مينه هي اول يكا كر كھلا ؤ! آج بهت بى چاه رہاہے۔'' ماں بولیں!

"بينے! ذراصبرے کام لے گھر کاتھوڑ اساکام باتی رہ گیاہے فارغ ہوتے ہی تجھے لیکاورل گی۔"

غازی علم الدین شہیدر حمنہ اللہ تغالی علیہ ماں کا جواب من کراپنے ہاں کے پاس
آ کر بیٹھ گئے جوابھی تک اپنے اوزاروں کی درنگی میں معروف تھے۔ پھودیوان کے پاس
میٹھے رہنے کے بعدوہ اٹھے اور مسل خانے میں جا کر پانی کا مب بھرا اور خوب اچھی طرح
منسل کیا اور لباس بدلا بھرخوشبولگائی اوراپنے کرے میں جامیھے۔
تھوری در در در اور میٹھ اور ایسے کرے میں جامیھے۔

تھوڑی دیر بعد ماں میٹھے جاول لکا کرنے آئیں اور طالع مندکے ہاں لے کر آن میٹی اور غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکارا۔ غازی علم الدین شہیدر شتہ اللہ

تعالیٰ علیہ نے مال کی آواز تی تو ہا ہر آگر باپ کے پاس بیٹھ مجھے اور پھر باپ بیٹا دونوں نے مل کر میٹھے جاول کھائے۔ مل کر میٹھے جاول کھائے۔

ابھی غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند نوائے ہے کہ درواز سے پردستک ہوئی۔غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھ کر درواز ہ پر جاکر بہا کہ کوئی آدمی طالع مند سے ملئے کا خواہاں ہے اور انہیں باہر بلار ہا ہے۔جس پر آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد کو بلایا اور وہ وہاں آگے اور اس نوجوان سے بات جیت کرتے دہاور پھرائی کے ساتھ گھر سے چلے گئے۔

کھائے سے فارغ ہوکر غازی علم الدین شہیدر حتہ اللہ تغالی علیہ نے اپنی تھی ہوئی کو بوسہ دیا جو سوری تھی۔ پھرآپ رحمتہ اللہ تغالی علیہ نے بھا بھی سے جارا نے مائے اور ان کے دریافت کرنے برآپ رحمتہ اللہ تغالی علیہ نے بتایا کہ جھے ضرورت ہے حالانکہ میلے آپ رحمتہ اللہ تغالی علیہ بھی میں سے بھی رقم نہ لیا کرتے ہے۔

بھا بھی ہے۔ ان کی سے چارا نے کر انہوں نے اپنی جیب میں موجودان پیپوں میں شامل کے جو پہلے سے ان کی جیب میں موجودان پیپوں میں شامل کے جو پہلے سے آن کی جیب میں تھے اور تغداد میں بارہ آئے تھے جس سے ان کے پاس ایک روپید ہوگیا۔ پر میکر دریک والدہ سے میٹی میٹی میٹی با تیں کرتے رہے اور چرے پر مسکر اہت میں میں میں کہ میں کہ میں کہ میں ایک کے دائی دوران باب ہمی تک کھروا ہی نہیں آئے تھے۔

شكاركي تلاش:

غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کمر سے باہر تھوڑا سا وقت حاجی صادق دودھ دی والے کی دوکان پر گزارہ اور پھر وہاں سے کمٹی بازار کی جانب چل دیے جہال کئی کرانبول نے ادھر آدھر کموم پھر کروقت گزارہ اور پھر اقتارام نامی ایک کہاؤے کی دوکان پرجائے بچرچ ہاتھ چھڑیاں ڈھیر لگا کر چھر ہاتھا۔

عَازُيُ عَلَمُ الدِّينَ مُهمِيدُ رحمتُ اللهُ تَعَالَىٰ عليه في ايك تيز ذمار تبري الحالي اوراس

کی قیت آتمارام سے دریافت کی آتمارام نے اس کی جو قیت بتائی وہ ایک روپیے گی۔ غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه في جيب سے يسية كالے اور وہ ايك روبياس كے ہاتھ پرر کھ دیا اور چیزی اپن جا در کی ڈھب میں دبوج لی۔ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس ے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی چھڑی کی قیمت کی کمی کے بارے میں کوئی تکرار کی۔ آتمارام ابھی ان کوغور سے دیکھ ہی رہاتھا کہ استے میں کسی دوسرے گا بک نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول كرالى اب غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه وبال سيص شاه عالمي كي جانب چل دیئے اور اُس کی نظروں سے جلد ہی او جھل ہو گئے۔

اس وفت غازى علم الدين شهيدر حشر الله تعالى عليه كى كيفيت ويدفى تقى الناكى روح سرشاری مے جھوم رہی تھی۔

#### راجیال کے دفتر میں:

شاہ عالمی سے ہوتے ہوئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ لوہاری یولیس اسٹیش کے پاس پہنچے تو وہاں پولیس کے چند جوانوں کو کھڑے ویکھا۔آپ رحمته الله تعالیٰ علیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگئی۔آپ رہت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ڈھپ میں موجود حیری کا جائزه لیااور پھر بردے مطمئن انداز میں انار کلی بازار میں داخل ہوکر ہیتال رود کی جانب مر محية اس وفت ون كايك ن كر بياس منك بو يك تق

راجيال كا دفتر سيتال رود يرقطب الدين ايبك كمزار يتفوز ايبلعشرت ببلشنك باؤس كى دوكان كسامنه واقع تفارجس بين شيطان صغت راجيال اينا كاروباركيا كرتا تقارد فترست ذرا يبلي لكزى كانال تقاجس كساتها يك جيمونا سا كلوكها بنابوا تقا غازى علم الدين شهيدر مندالله تعالى عليه في وإل وي كر كو كه كاندر بين واكالي توجوان ـــاستفساركيا!

"راجبال كادفتر كون سائيه؟ اوركياوه أس كاعرد فوجود يه؟"

اس توجوان نے بتایا کر راجیال کا دفتر ساتھ ہی میں ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے جس وقت وہ دفتر میں ہوتا ہے تو پولیس کے جوان اس کے دفتر کے آگے بہرا دے رہے

نوجوان کی بات س کرغازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کھو کھے کے باہر بھے ہوئے ایک بیٹے پر بیٹھ گئے اور راجیال کے انتظار میں مصروف ہو گئے۔تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کدوفتر کے عین آ کے ایک کارآن کررکی۔کارکا دروازہ کھلا تو اس میں سے ایک محص نكلا جسے ديكھتے ہوئے اس نوجوان نے غازى علم الدين شہيد رحمته الله تعالى عليه كا كندها الأكرات اشارے سے بتایا كه بى راجیال ہے جس نے كتاب چھائي ہے راجيال اييخ دفتر مين چلا كميا اور غازي علم الدين شهيد رحمته التدتعالي عليه كي

أتكمول مل خون الرآيا اورأن كے كانوں ميں خواب والے برزگ كے الفاظ كرائے " دعلم الدين! جلدى كرو دركر في سيكونى اوربازى لے جائے گا

ان الفاظ كے مكرات بى غازى علم الدين شهيدر حمت الله تعالى عليه تيزى سے التھے اور دفتر كى جانب رواند ہو محتے \_ كھو كھے والا وہ نوجوان ممرى نظروں سے غازى علم الدين شهيدر متنالله تغالى عليهي جانب ديكهر ما تفار

راجيال ہردوارے واپس آیا تفااور دفتر میں جا کرائی کری پر بیٹھااور پھر پولیس کو ا بن آمد ی خروبید کے لئے نکی فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ است میں غازی علم الدين شهيدر مبته الله تعالى عليه وفنز كاندر داخل هوسك

اً س وقت زاجیال کے دفتر میں دوملازم بھی موجود تقے۔ان میں سے ایک کدار تاتھ چھلے کر اے میں کتابیں رکھ رہاتھا جب کدووسرا ملازم بھکت رام راجیال کے باس ہی كمرا فعادرا بالتعادر ميان فترك كدى رنكت واللوجوان كودفتر بيل دافل موت ديكما تزائ في أبين كولى عام كا مك تضوركيا جبكة وواس بات سے بفرتھا كداؤن الى

آچ كا باورموت كافرشته اس نوجوان كي شكل مين أس كي جان لينے كے لئے آن يہنيا ہے۔ غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه اندرواخل جوكر راجيال كي ميز كاتح رُ کے جس کے بیچھے وہ بیٹھا ہوا تھا اور تملی فون پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ راجیال اور موت کے درمیان انتہائی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔اتے میں رام بھکت وہاں سے بہٹ کرایک الماری کی جانب بروه گياتا كه كتابول كى جھاڑ يونچھ كرسكے

### فتل كروزراجيال كمعمولات:

راجیال ہرروزمیج کے وقت لارٹس گارڈن کی سیرکواہل وعیال کے ہمراہ جایا کرتا تھا۔ کین آج ۱۱بر بل ۱۹۲۷ء کواس کے معمولات میں فرق آگیا تھا اسے شایداس بات کا احساس ہوگیا تھا کہ اس کے تعاقب میں شاید موت کی ہوئی ہے اس ون وہ خلاف معمول دریایر گیااوروہاں سے واپس آ کرائس نے دوکان میں کام کیا۔ ایک بیجاس نے کھاتا کھایا اور پیردوکان میں آکراس نے کام شروع کیا، اڑھائی بیجموت نے اپنا بھل بجایا اور قاتل نے آگراس کا کام تمام کردیا۔

### راجيال جهنم واصل:

غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه نے بغور راجيال كوديكها اور اس ك چرے پر جبت خبافت سے بھو مے کہ بی راجیال ہے۔ اس کے ساتھ بی ایک ساعت ضائع کے بغیرانہوں نے اپنی ڈھب سے وہی تیز چیزی نکالی اور انتائی کری نظروں سے اسية نشان كوتا كاتيزى بسه ماته كوفضايل بلندكيا اورسيدها ال كحكر يردي مارا يجزى كابورا بهل انتهائى برق رفتارى سے راجيال كے سينے ميں بريون كوكو كر اتا بوا جريون مين ميا\_اس تيزرفارى كايك بى دارئ ايناكال وكمايا دراجال كمندس إيكالفظ لكلااور بلاتامل وهاوند مصمندز مين يرجا كرا\_

ماجیال کے کرتے بی عازی علم الدین شہیدر حسته الله تعالی علیہ نے تیزی سے ایی چیزی کو مینیاجس سے راجیال کے سینے سے خون کا فوراہ انتہائی تیزی سے الملے لگے۔ راجیال کے زورے ہائے کرنے کی آوازی کر کدار ناتھ اُس جانب لیکالیکن غازی علم الدين شهيدر حمته اللدنعالى عليه كم اته ميس خون آلود جيرى و كيمروه وبين خوفزده بوكرزك كيااور باته مل بكرى موتى كتابين غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كى طرف اجهال دين ليكن ال مل سيكوني بهي كتاب غازي علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كونه كلي

غازى علم الدين شهيدر متالله تعالى عليدن جب صور تعال كاجائزه ليا توراجيال دم توزيكا تفاريد كيوكرغازي علم الدين شبيدرهمة اللدتعالى عليدالني ياول بابركى جانب تيزى الكيديد كيمكركدارناتهاور بمكت رام دوتون شوري في كاور عازى علم الدين شهيدر حمدالله تعالى عليه كي يحيي ثوري تهوي ليكاور في في كركن لك

و مكرو مكرو المركيا .... ماركياران بالكوماركيا .... ماراكيا

## تو بين رسالت ما ب ملى الندنعالي عليه والهوسلم كابدله:

راجیال کے دفتر کے عین اوپر پہلی منزل میں اخبار گورو کھنٹال کا دفتر تھا جہاں اخباركاما لك شام كور بيشا بواتفا\_أس كساتهد يوان وزير چند كوجرا تواله بيشاكس مسكلي بات چيت كرد باتعا يجب انهول في بانتها شور فل سنا توديوان وزير چند في الهركر كمركات ييارك كاجاب جعانكا اسراجيال كدفتر كآكركابي عاتاي نظراً ميل ـ أي في الك نوجوان كوتيزي مسهبتال رودي جانب بعامية مودي ويكها و الله المراجع بكاركر في الأوريم وتزى يدكر كالتديد كريز ميان از تا موايني آياوراس فوجوان كي عانبالكا

عازی علم الدین شهیدر حسة الله تعالی علیه و بال ستیارام سوداگرچوب کی دکان کے اعرائی کے اور تلکے پر جاکرای باتھ وقعون کے دراجیال کے گذر خون سے اپنے ماتھ ماف کے اور پھروالی لیکے لیکن آ کے ہجوم اکھا ہو گیا تھا اور شور چار ہا تھا۔ استے میں ستیارام کے بیٹے دریا نقر نے آئیں پکڑلیا جوال وقت شوری کراہے وقتر سے باہر آیا تھا۔ عازی علم الدین شہیدر حمت الله تعالی علیہ نے جب بیصور تحال دیمی اور لوگول کا شور وقل ساتواس کے جواب میں بلند آواز سے پکارا!

"نوكواسنو: من في ايك بندوكوبين ايك شيطان كومارا باور من المراب اور من المراب اور من المراب ا

ات من دیوان وزیر چند بھی وہاں بھنے کیا۔اس کے دریافت کرنے پر عازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالی علیہ نے کہا!

"ملی الله تعالی علیه وآله وسلم کا خاتم کیا ہے اور اس نے تو سیمتان رسول الله مسلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا خاتم دکیا ہے اور اس سے اسینے رسول محرم سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی توجین کا بدلہ لیا ہے۔"

多多多

# غازى علم الدين شهيدر حمته التدنعالي عليه كرفناري

لوكول في عازى علم الدين شهيدر منه الله تعالى عليه وكيرليا تقا اور أنبيل بكركر راجيال كوفتر كى جانب لوفي ومال يني كرمعلوم بواكرراجيال قل بوچكا باورز مين بر أك كى خون مىل كت بت لاش برى ب- عازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه في ايك مرى نظرت الى كى جانب ديكها \_ يملي لؤان كارتك قدر \_ زرد مواليكن بجران كاچره و من رسول الله ملى الله تعالى عليه وآله وملم كى حالت و كيه كرمرخ موكيا اوران كے چمرے ير طمانيت چيك كي انبول نے بحربلندا واز سے كہا۔

ودهيل في السيخ أقارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى كستاخي كا

أس وفت غازى علم الدين شهيدر متالله تعالى عليدك چرے يرجوزردى ايك المحديث التي التي وه اس الديث التي كم كري ومرول كى طرح وه بحى ناكام ند موسيك موں۔ کراٹی کامیابی کود بھے کران کے چرے پر مرفی لوٹ آئی تھی اور تیویش کی جگرایک عجيب فتم كالمماشيت الجراكاتي تمي

راجیال کے لکی خبرانا فاع سارے شہر میں کوئے اٹنی اور مندو آرمیاج کے الأجوان تمزى سيهبال رودي عمرك اوراكريهان كالمع مع كالمرارية

کے۔اُن کی چیخ ویکاراور شور وقل سے کان پڑی آواز سنائی نددے رہی تھی۔ دیوان وزیر چند نے ایک نوجوان کو تھانہ لوہاری گیٹ بھیجا تا کہ پولیس کو بلا لائے۔ تھانے میں اس وفت ڈیوٹی پر برکت علی کاسٹیبل موجود تھا۔ جب اُس کوراجیال کے قل كى خبرسنائي منى توخودر حمت خان كالطيبل كساتھ چندسيابى كے كرجيبتال دو ديراس نوجوان كيمراه ببنياتا كماصل صورتحال كابية چل سكاورملزم كوتفاف لاياجاسك بركت على نے اينے ہمراہ آئے والے دوسيابيوں كے حوالے عازى علم الدين شهيدرهمة الثدنعالي عليه كوكميا اوركها

> "اے فوری طور پر بولیس چوکی لوہاری دروازہ میں لے جا کر بند کر دے تا کہ طزم کولوگوں کے استھے ہونے والے بچوم کی اشتعال انگیزی \_ يحفوظ ركها جاسكے "

پولیس کے وہ دونوں سیائی تیزی سے جوم کے اعرر سے راستہ بناتے ہوئے عازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كو في كريوليس چوكى لومارى كيث بل في محت اور اب حوالات مير ،بندكرديا تفورى دير بعد بيد كالطيبل تاراچندوبال يحقى كيا-أك في وفتر كے اعررموجود راجيال كا نعش كامعائد كيا۔ خون آلود جيئرى قبضه ميل لى اور جائے وقوعه كا ساراجائزه لے کرکیس مرتب کرنا شروع کردی۔

. جب غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كو يوليس چوكي لوماري كيث حواله حوالات کیا گیا تو ایک بولیس ملازم نے سب انسپکڑ جلال دین تفانہ پھری کوفون کرکے راجيال ك ولى اطلاع دى بس پرجلال الدين سب انسيكرسار ك كام چهور كرييزى ہے پولیس چری او ہاری کیٹ پہنچا اور غازی علم الدین شیندر صداللد تعالی علیہ کی گرفتاری ى تقىدىق كىد بعدازان تاراچىر بىز كالنيبل كى رپورت پرأى نفازى علم الدين شهيد رمنته الغدنتاني عليدك كبرون اور باتقول كاخراشون كوبمي قلم بدكيا اور يجروه وفرز راجيال

پینچا۔جلال الدین نے وہاں پروقوعہ کا تکمل خاکہ قلم بند کیا اور چیٹری کو بند کرے اس پر امام الدین کانتیبل کی میرلگوا کر سربمبر کر دیا۔

قل کی رپورٹ:

اس قبل کی با قاعدہ رپورٹ ملزم کیدارناتھ نے انارکلی پولیس تھانہ میں درج کروائی۔ بھات رام اور کیدارناتھ نے بطور بینی گواہان قبل اپنا نام درج کرایا۔ پر ما نداور ناکک چند جنہوں نے عازی عاری علم الدین شہیدرجمت اللہ تعالی علیہ کو بعداز اعلان قبل پکڑا تھا انہوں نے بھی اپنا بیان درج تھا انہوں نے بھی اپنا بیان درج کروائے۔ آتما رام دوکا ندار نے بھی اپنا بیان درج کروایا کہ وہ غازی علم الدین شہیدرجمت اللہ تعالی علیہ کواس قدر جانتا ہے کہ اس نے میرے سے چھڑی خریدی تھی اور ہے۔ کا میں ہے جھڑی خریدی تھی اور یہ کہ میں چھڑی کو بھی بھیا تنا ہوں۔

جائے وقوعد تل برانسکٹر جنرل پولیس سیرنٹنڈ نٹ پولیس خان بہادر عبدالعزیز ا مسٹر پکل ڈیٹی کمشٹر روشن لال مجسٹریٹ بھنچ چکے تقے اور بردی مشکل ہے آریہ ماج عنڈوں اور جوم کو کنٹرول کر رہے تھے۔ بردی مشکل ہے پولیس نے مردک کے اس جھے کو جوم سے خالی کروایا اور اس مردک برآئدورفت بند کروادی۔

پولین نے داجیال کا فنٹ کو پوسٹ مارٹم کے لئے میوہ پیتال بجوایا۔خون آلودجگہ کوسر بمبر کردیا اور سر بمبر سامان فل علاقہ بجسٹریٹ کی عدالت میں بھیج دیا۔ بنٹ پوسٹ مارٹم کے لئے بھیجنے سے پہلے دوکان سے باہر ایک جاریائی پر رکھی۔ ایک فو ٹوگر افر نے اس کا فو ٹو بنایا۔ اس کے بعد فنٹ کوموڑ کار بر رکھ کر پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا گیا تھا۔

بعدازان پولین البیم جوابرلق پولین چوی لوباری دروازه بینجا بیران اس نادگون می موجودگی می خازی علم الدین شهیدر جمته الله تعالی علیه کے کیڑے اتروائے کیڑے اتاریف کی کاروائی خوش حال چند نے اپنے سامنے کروائی جواس زیافے میں قلعہ میکو چرکھوش دوکا تداری کرتا تھا۔

جوابرلال نے کیڑوں کا پارسل بنایا۔ پارسل بنانے ہے پہلے خون آلود حصہ مین اور تہبند سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ان سب ٹکڑوں کوسر بمبر کر دیا گیا۔ پھرا کی فروشیطی بنا کراس پرخوش حال ہندواور دوسرے گواہان کے دستخط ثبت کروائے اور اس طرح ساری کاروائی مکمل کی۔

تغش كالوسث ماريم:

راجیال کافش جب میوبیتال پیٹی تو ڈاکٹر ڈارس نے نفش کا پوسٹ مارٹم کیا نخش کی ۔ شناخت کا فریضہ ڈاکٹر کر دھاری لال نے کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی گئی جس کے مطابق راجیال کے جسم کے مندرجہ ذیل حصوں پر زخم آئے تھے۔
'' دونوں ہاتھوں کی انگلیاں' سر' چھاتی' پٹھے جب کہ کیلجہ کری طرح جردح تھا۔ کلجہ کے قریب کی پہلی ٹوٹی ہوئی تھی' چھاتی کے باکیں جردح تھا۔ کلجہ کے قریب کی پہلی ٹوٹی ہوئی تھی' چھاتی کے باکیں جانب ایک انگلیاں اور تقریباً ساڑھے تین انٹج چوڑا زخم تھا جس کی مجرائی سات انٹج کے تیکھی چوتی پہلی بالکل کٹ گئی تھی اور باکیں پٹھے

ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ایک درجن ضربات کے نشانات شے اور موت کا سبب کلیج پر کلنے والے گہرے زخم کوقر اردیا گیا تھا جو کہ کی تیزنوک وارج تھیا رہے لگاما گیا تھا۔

多多多

## سارے مقدے کی دستاویزات

غازی علم الدین شهیدر مسترالله تعالی علیه کے مقدمات کی قانونی دستاه برات جن علی راجیال کی الدین شهیدر مسترالله تعالی علیه کابیان علی دقوعه کی علی راجیال کی رپورٹ غازی علم الدین شهیدر مسترالله تعالی علیه کابیان علی دقوعه کی دفوعه کی ادر عدالت علی بیش کیا جالان قارم شامل میں کی فوٹو کا بیاں ذیل عمل وی جاری میں جواس وقت ایک دستاه برات کی حیثیت رکھتی ہیں۔

|              | يرطبي بديليم لتشدكم الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ر رپورٹ مرک ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 6/2 11 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ربورٹ مرک ع<br>ربورٹ مرک نمبر<br>موریشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ستال در درهالی سالای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 3 - 6 (1) 600<br>700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (اسکا حال درج کرو)<br>2-دامیار در محت اس تعانہ سے میسکے علاقہ میں مرگ وقوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wil.         | 1 121, 130 th 129 1 mg ( 12 2 1 mg )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 - تاریخ و ساعت معلوم ہونے مرک کی<br>4 - تام مولودات و مکورنت موجازیادہ افتاع کی جراست کوشنافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدر را مدود  | و ديور المالالمالت ميدوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تورف بروشتديوان متوقى الوصعرز كه الأن سناط متاكر مكان مجد<br>وعامل كرد في بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in find stay | سامادي طرور المرام المرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ح- ١١م وولديت وتوميت وسكونت ولمينت شوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ما تومید و در در المامید المورد المو | متنارم تولفت مكومه بالافيان كم ساهم و منظر المان مولا<br>هو عالابار عن يوار كارة فريكا في الاناس مولا<br>من تصفير كولير الريام كار منا عب مومون سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GA CA        | 575 E 10 - 10 3 - 10 3 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 - 10 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ريول         | مولادی داد<br>دا ماشهای کا اور تشال او<br>درسال ایمکرا مارسا دار ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۰- مرفات عشاعت الشود ولفش كويسي ميران . وهو التي والتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | عرار عام کار با کار با کار با کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نوٹ میران دیوں کی کران کریدارویوں ہیں<br>محمد سوار میں دیجاز فیج کانٹ کا اسکال کیا۔<br>میکا بیٹ دیور کریٹ میکریہ بالمانید اسکے کیمان ہونوں<br>اسکال میں میں میں دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /2/G         | קרג מהמענקין ייפאנגניין<br>בריקיים מעקין ייפאנגניין<br>נוגייקיים מעקיים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المان المراد المرد المراد المر |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

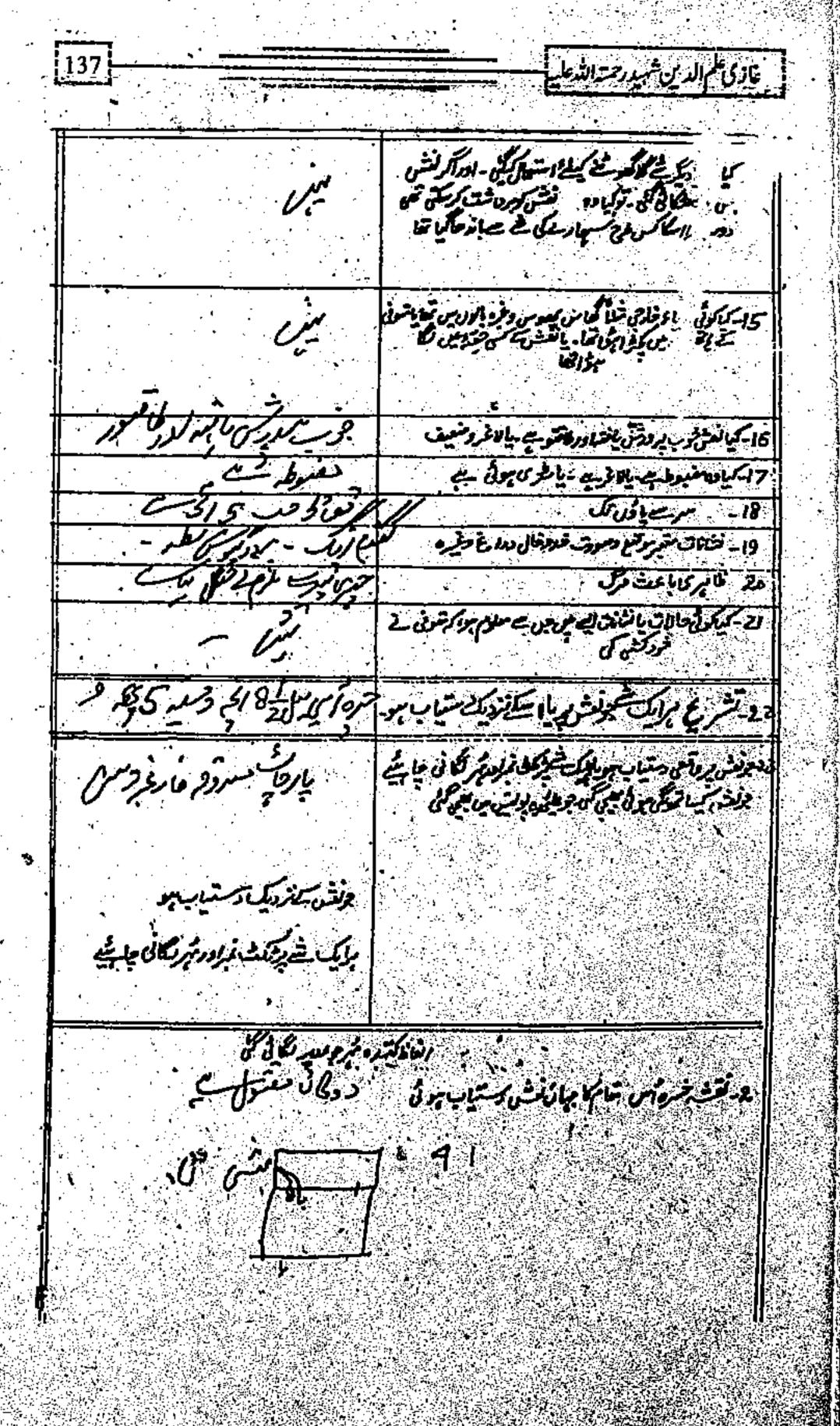

| ۔ جر ہرا شے منا منگر میں                                           | ومیاه نیش مغمدستخص بعیما یا تا ستے                                              |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4                                                                  | 5                                                                               | E            |                        |
|                                                                    | ميرث بولير                                                                      |              | المثنوز مغروب          |
| معربودث واستدعائه کاربود<br>سمین فزیات یکیونت فاقع جو یکا          | تنسس كوئى فرايت إنشافات تشدوى و                                                 | 1            | م اس<br>مد وز          |
| ده زير ال ما ليسط كملايكات                                         | تنسس کوئی فرمایت باشتانات ترشیروی اور<br>بویستیمیوس زخوی ادرخوافتوں کے موقع اور | ğ            | متو في<br>ولايت وتوتيف |
| ر دیکا داری و دونہ یا ماز مصاب<br>رمزملام جو و میں اثر ن کے دوسوری | وقول وموض -                                                                     | 1            | سكونت مثيك             |
|                                                                    | -11/2 16/2                                                                      |              |                        |
| U113- 110                                                          | - Dengalaine Le                                                                 | رو           | ساريعي ويواد           |
| 4 -1 302                                                           | ادوي كالماليان الماليا                                                          | TE.          | The Sull               |
| 9                                                                  | - 19 sca                                                                        | لتمنط        |                        |
| 2011/1/10                                                          | 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                         |              | ميردد العيا            |
|                                                                    | عے درجی عوں در ال                                                               |              | • • •                  |
| JUTINGS POOL                                                       | سراع حملت ودعور                                                                 |              | 16161                  |
|                                                                    | Secolar 3                                                                       |              |                        |
|                                                                    | 12070                                                                           | 1            |                        |
| Willy when                                                         | JUBIL TUBER                                                                     | 1            |                        |
|                                                                    |                                                                                 |              | <u> </u>               |
| 1-5-14                                                             | 4                                                                               |              |                        |
| יין בינוני                                                         | PAFER                                                                           |              |                        |
|                                                                    | 1//                                                                             |              |                        |
| MILICA                                                             |                                                                                 |              |                        |
| درد کوروس کا                                                       |                                                                                 |              |                        |
|                                                                    |                                                                                 |              |                        |
|                                                                    |                                                                                 |              |                        |
|                                                                    |                                                                                 |              |                        |
|                                                                    |                                                                                 |              |                        |
|                                                                    |                                                                                 | 数数的数<br>程序为数 |                        |

Marfat.com

Marfat.com

White of July we free free for the forthe 9515 Now 3/8/ July 2/5/20/10 1600 18 18 - 20 1 - 10 - 25 C/10 (200) Section of the Company of the section of the sectio كفاعف سريعتال تشريم - ولي فيركندن لجفولون المحالات (1012)566- 1000/12-11-1/4/2/ College of the Colleg

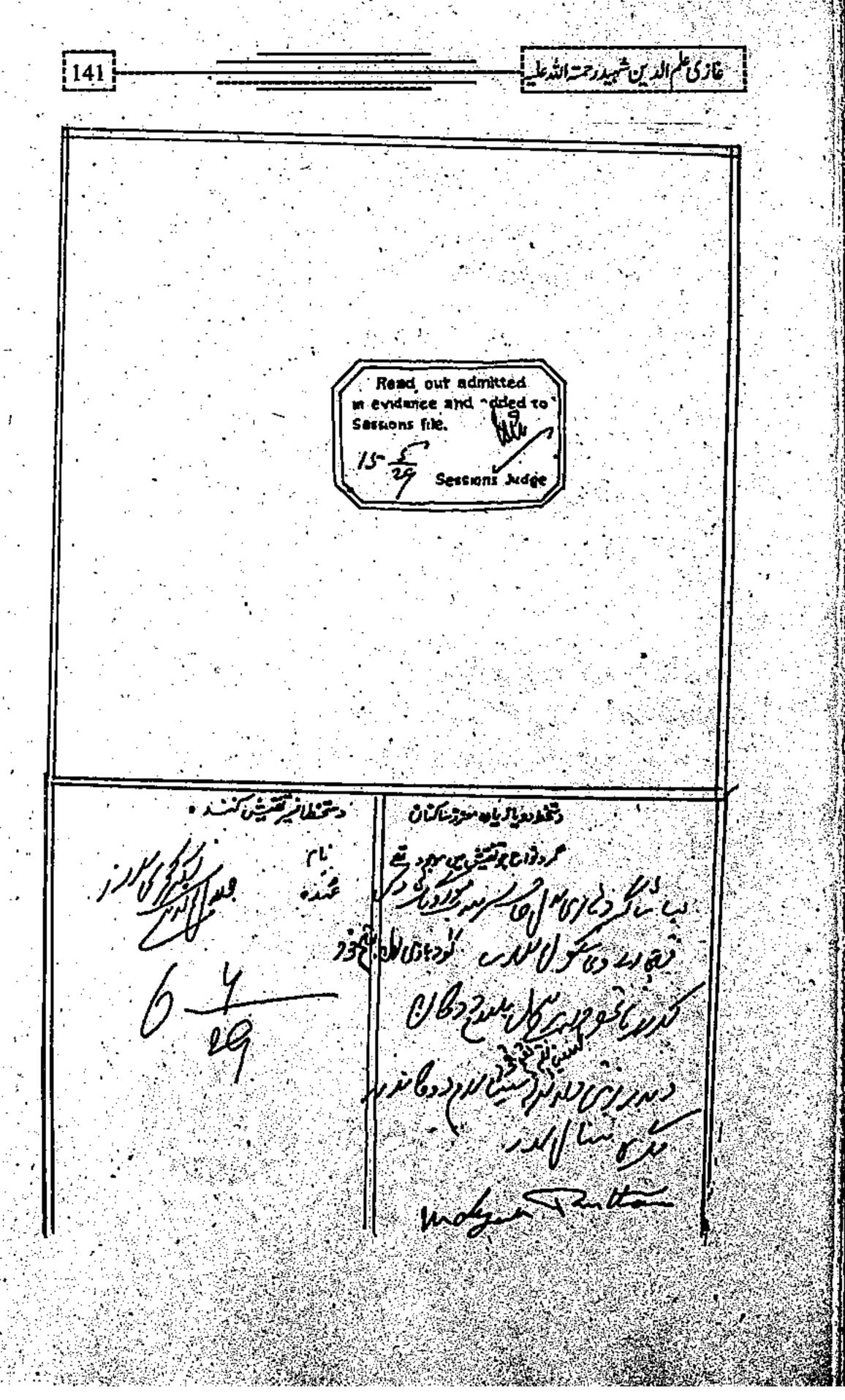

Marfat.com

The same of the sa

فروقرار داد جرم جسس میں ایک الزوم مو رديليج دنوات ۱۲۱ و۲۲ ۲۱ و ۲۳ هجوعمسیا بطرو فوادی )

ر بنام عم دون برصب معیل ذیل الزام قائم کرتابون رقم نے تاریخ کی ماہ روال میں کے قریب وفقیت اربد عوام بربر יש נושטן א מעעב ביין ניי

بسيناتم اس مجرم بحريكب موسة حسس كاسترا فيوعه تويرات مندكى دونه عه و مين مقرب اورجو عوداست سن مل ماعت كاليقب اورس اس تحربیک ذرایه حکم دینا ہول کرمتماری تجویز بربنانے الزام مذکو رعد الدت موصوف مے دیا ہاست روبروعل میں آئی

عازى علم الدين شهيدر حمته الله عليه در دم من که ترمد کرنده که ادر میده کند Read out admitted vidence and appled to

Marfat.com

عازى علم الدين شهيدرهمته الله عليه بن رمزم مولا عم الدي در ك الحدة قع تكري ل يو 18 م ل بست تركي ل من المري المراي المريال Norin Solo de de pila christopologia-in-ablestopologia-13. مر يون الري المرادة ال 5/4/18/1/201 Willy 5-100 19 1 20 - 1. המנוע מנקנקשים 1. 380 N. T. 11 16 Just 10/1/2/2/1/8/1/1/8/1/1/2/2/1/

Marfat.com

عادی عمالدین شبیدر حرالتعلی مرتب با رس معرف تکنیز کارا spirital so of 188 withing me single wiffing interest in the - de in compromise income ور سے زین سال عماری اور سے سال سائد مدا مداران سے in the distribution the issue in the first the wind in the 2534.5265 Maily Sevenie وروا مرا وروا وروا وروا و المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية مراد الماراد الماراد المناسب والموارا رايا من مت را معرف و المرازيان مي دراران و المرازي المرازي المرادي ر المرا المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم ت کی ایم کاروان در کاروان کی در کاروان کاروا ביל ביל הלא ליל לילים לילי בילים לילים לי 

Marfat.com

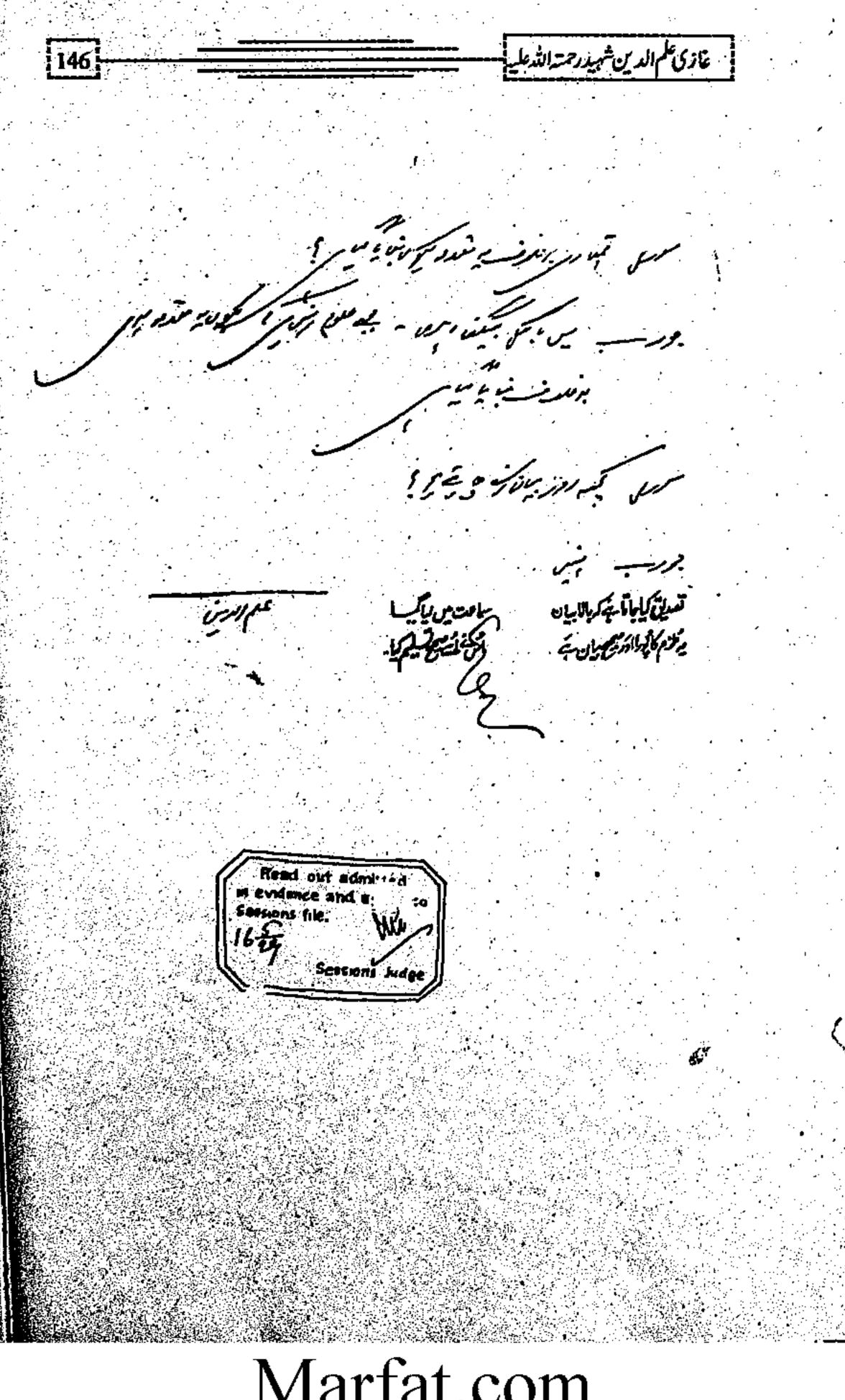

Marfat.com

عازي عم الدين شبيدر حمته الندعلية انسيرن ميرسم ارسى درسى سي الدكائ وراغ وال לם ניצעני עני מול ביין פונים ביין לו מין דונים سيندون في مولار الما الموتر الموتر العدالي مرامع در میناموی اور کی بین ان سے جوائی كالما كالمنافية والمنافية المراس الونت على كروس المست وكل در موردور www. while is the first of the e listable is well جرد — التركز <sub>و</sub>ين سي مرفت منها کردر در در با تا زم باز باز میان باز م مرفت منها کرد در در در باز میان باز می عرب مرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد ا المراد المرد ا

Marfat.com

عازى علم الدين شبيدر حمته الله عليه Just Silveries of spirit - in 22 57 respective minimor 12 ور المالات الم W. 16 29 er. 660 Sessions gudge in properties as to see the contraction of the second of t Music brushic former 30 1919 with peting time of the will the selfing we but the de the way will it is The sext jour west of the - wish of Collies 16 1 - Som Signed of the Collins of the Col 22 3 see Seleonoguelje

Marfat.com

| Caff 51                          | 12/27                       |                                                               |                |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.11                             | وقروانه جموفه مالطرو ويدندي | بردرق ایل! نے قومداری (<br>مرکز کرانسی<br>مدالیت العالیہ جیست | <b>,</b>       |
| <u>19</u> رپو                    | ر<br>بنر بهتر               | محکیجودیشر<br>مقدر<br>مقدر<br>منبرجیب                         |                |
| الثامب جورغامت<br>ابل مرتسيان بو | البوث في ماليًا مديد وكل إ  | آبي او مال در تواست                                           | <i>J</i>       |
|                                  | 7:                          | 29-5-                                                         | الأفو          |
|                                  | الديم الرس ما فراد و در هم  | للدة وال المسلمان الرسال                                      | י מו פיני ונעל |
| سيرياندن                         |                             | ند ژونزاز در ایران<br>ندرونز<br>ندرونز                        |                |
|                                  | .,                          | مارد جرستن ج<br>سعود جرست                                     | KJU:US.        |
| 7,1929                           |                             |                                                               |                |
|                                  |                             |                                                               | -17/*<br>      |

المراد المرد المرد المرد المراد المرد ال



Marfat.com

# خوف وہراس اور اشتعال کی کیفیت

راجیال کے تل کی خبرسارے شہر میں آنافانا کھیل گئی۔ ہندوؤں کے علاقوں میں انتهائی خوف و ہراس اور اشتعال پھیل گیا۔ آربیہ ماج کے عنڈے بازاروں میں نکل آئے جس سے مندوسلم کشیدگی کا خطرہ بیدا ہو گیا تھا۔جس پر مجسٹریٹ نے فوری طور پر دفعہ ۱۲۲

ال روز روز نامه زمیندار کے دفتر کے سامنے باغ میوسیلی میں کانگر کیں کی جانب سے قومی ہفتے کے سلسلہ میں ایک جلسہ بھی رکھا ہوا تھا جس کوفوری طور پر بھم پولیس انسیکڑاور صلعی مجسٹریٹ زیر دفعہ ۱۲۲۷ کے تحت روک دیا اور اس جلے کے بعد نکلتے والے جلوں کو بھی حكماً منسوخ كرديا كياتا كدكسي بهي قتم كافسادنه بوسكے اورندى مندوسلم كشيد كى بيل مزيد

## كفروالول كواطلاع:

راجيال كول اورغازي علم الدين شهيد رصة اللد تعالى عليه كي كرفاري جب كر مینی تو سارا خاندان سکتے میں آگیا اور ان کے گھر میں پورے محلّہ کی عور توں کا جم عفیرلگ كيا-طالع منداورمحددين إس وفتت كمريين موجوونه يتقيه طالع مندكوبي فبركتميري بازاريين ملی تو وہ لھے بھر کے لئے سکتہ میں آگے اور پھر فقر دے مجل کر تیزی ہے کھر کی جانب بعائے۔ کمرے پاس بی کرانہوں نے ایک جم ففر کواسے ورواز و پرموجود پایا تو یک دم كمنك كردك اور پر بلاتال جوم كو پيرت موت كرك اندر داخل موت مقوري وير بعد

محردین بھی بینبرس کرانہائی تیزی سے بھا گناہوا آیااور گھر پہنچ گیا۔

ابھی انہوں نے صور تخال کا اندازہ بھی نہ لگایا تھا کہ پولیس پارٹی وہاں بھنے گئی جس کو دیکھ کر ججوم ادھر اُدھر کھسک گیا۔ پولیس آفیسرز نے گھر کے دروازے پر چند سکے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی۔خود اندر جا کر طاکع مندکو بلایا اور اسے بتایا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھوں راجیال کافل ہوگیا ہے اورائے گرفار کرلیا گیا ہے۔

چونکہاں وقوعہ سے ہندو مسلم فسادادر اُس کے گھر والوں کے آل ہونے کا خطرہ اُن لیونیں ریادہ کی اتن میں ان میں سیکہ آرکھی گھر سے ایم نے نکلے

ہے اس لئے آئیں ہدایت کی جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گھرسے ہا ہر نہ نکلے۔
طالع مند ریس کر انتہائی جبرانگی کے عالم میں پولیس انسپکٹر کا منہ دیکھنے گئے۔
یوی شکل نے محلے کی عورتوں کو گھر سے باہر تکالا گیا اور طالع مندکو گھر کا دروازہ بند کرنے کا
کہ کر پولیس انسپکٹر گھر سے باہر نکلا اور اس نے پورے گلہ میں پولیس کے جوانوں کو پہرے
کے لئے محلف جگہوں پر کھڑ اکر دیا۔

شيريكواطلاع:

شیدا گھر بیس بیضامختلف سوچوں بیس تم تھا کہ ایک خیال کے تحت وہ گھر سے نکلا اور منجد وزیر خان کی جانب چل دیا جہاں اس کو ایک دوست ملا اور اس نے راجیال کے تل اور غازی غلم الدین شہیدرجمتہ الاند تعالیٰ علیہ کے گرفتار ہونے کی خبرا سے سنائی۔

مين برشيدا چند لحول كے لئے سكتے ميں آگيا اور پھر دوست كي جھنجھوڑنے بر

تیزی سے فازی علم الدین شہیر متداللہ تعالی علیہ کے کھر کی طرف بھاگ گیا۔

وہاں پہنچا تو پولیس نے اسے غازی علم الدین شہیدر مشاللند تعالیٰ علیہ کے گھر ا

والول يَتِ مِلْنَا وَرُولُالَ وَهُورِينَ بِيلِ كَمْرُ سَدِيثِ كَالِورِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ وَمُورِينَ فِي مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الينة كرف يل بنز موكررونا شروع اكرويا

هٔ به منتقر بشار بشار من کے بعد جب اس کا حالت منتحلی تواس نے بیتر کرلیا کنده مر

#### مندوؤل كااعلان:

غروب آفاب کے وفت راجیال کانتش کا پوسٹ مارٹم کمل ہوااوراخبارات نے ڈاکٹر ڈارس سے اس پوسٹ مارٹم کی تفصیلات سن کرفوری طور پر اپنے اخبارات کے ضمیمے شاکع کئے۔

ال کے ساتھ ہی اس میں ہندہ آربیہ اج کی جانب سے بیاطلاع بھی شائع ہوئی کہ اگلے جبی شائع ہوئی کہ اگلے جبی شائع ہوئی کہ اگلے جبی کی ارتبی کا جلوس نکالا جائے گا۔ اس خبر نے سادے لا ہور میں سنسنی خبزی اور کشیدگی کی فضاء قائم کردی۔

ایریل کی منج کوسارالا ہور پولیس کی بھاری نقری کے نریخے میں آچکا تھا۔ تمام بازار بند شخصاور بڑے بڑے بازاروں میں پولیس کا گشت تیزی سے جاری تھا۔ پولیس کے پیدل سپاہیوں کے علاوہ گھوڑ سواراور موٹر سائیل سواریا قاعدہ گشت کررہے تھے اور صورت حال کا جائزہ لے دہے تھے۔

پنڈٹ ٹھا کروت شر ما (امرت دھارا) کرائے بہادر بدری دائی پر ما نکہ نے آریہ سان دالوں کا ایک وفدر تیب دیا اور ڈپٹی بھشر سے ملاقات کر کے آئیں ہجوم کو ارتقی کا جلوی نکالنے کی درخواست دی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ارتقی کو ہندو محلوں سے گزرنے کی اجازت دی جائے تا کہ ہندو راجیال کا آخری دیدار کرسکیں لیکن ڈپٹی بھٹر نے اس کی اجازت دی جائے تا کہ ہندو راجیال کا آخری دیدار کرسکیں لیکن ڈپٹی بھٹر نے اس کی اجازت دیے سے افکار کردیا۔

اب مندووں نے میومیتال کا گیراو کرلیا تا که زردی نیش عاصل کی جاستے اور ارتمی نکا کی جاسکے لیکن وی کمشنز نے اس بات کوئی سے نبٹانے کی ہدایت کی جس پر ہوم نے نہ خالی ارتمی اٹھا کرا بیک جلوں کی شکل اختیار کر لیا۔ جب وی کمشنز نے اس کا نبی سے والی لیا و

تفاكروت نے میوہیتال كی دیوار پر كھڑے ہوكر بجوم كوڈپٹی كمشنر كے فیصلے سے مطلع كيا جس برجوم مستعل گیااوراس نے بنگامه آرائی شروع کردی۔

و بی مشرف بولیس جوانول کواس معاملہ سے تی سے نیٹنے کا حکم دیا اور اس طرح بولیس نے زبردست لاتھی جارج کر کے جوم کومنتشر کر دیا اور ارتھی چین کی۔اس سارے معاملہ میں اس (۸۰) آدمی زخمی ہوئے جن میں سے بعض شدید زخمی ہوئے۔اس لاتھی جارج میں ڈاکٹر خان چند دیو پنڈت تھا کروت شرما' پر ما تنداور کی دوسرے بااثر افراد بھی

صورت حال انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ ہندوؤں نے جگہ جگہ ہنگامہ آرائی کی كوشش كي ليكن وه ناكام رہے۔ بہر حال بعد ميں راجيال كى ارتقى كامختر جلوس رام باغ نز د بادامی باغ شمشان کھاف اکٹھا ہوا جہال راجیال کا عش نذر آتش کر کے اس کی را کھ دریائے راوی میں بہادی گئی۔



# غازى علم الدين شهيدر حمته الله نعالى عليه ك كهروا\_لےمشكلات كى زوميں

اس واقعہ سے سارا شرررز چکا تھا۔ مندووں اور مسلمانوں کے جدیات میں زبردست أبال آجكا تفاعنازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كروالإن حالات میں بالکل محصور ہوکررہ گئے تھے۔ پولیس کے سریر بے صدفہ مدداری عائد ہوتی تھی کہ وہ سی طرح بھی ہندوجلوں یا گروہ کو بازار کو چہ جیا بک سواراں میں داخل نہ ہونے وے اوروہ لوگ غازى غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كے تحروالوں كوسى بھى قتم كاكوئى نقصان نه

طالع مند کے لئے گھر کے لئے ضرور بات کا سامان بھی حاصل کر نامشکل ہور ہا تھا۔ انہیں اس سلسلہ میں وہ گھر کے بالائی حصہ سے بنچے الثین لٹکاتے اور ایک جوان اس میں مٹی کا تیل بھر دیتا۔اس طرح دوسراسامان ضرورت بھی ای طریقے ہے حاصل کرنا پرفتا تھا جس سے ان کے گھر میں بے پناہ مشکلات پیدا ہو چکی تھیں کیکن ماسوائے صبر کے اب اُن کے باس کوئی جارہ کارند تھا۔

شيدے کا احساس ذميرداري:

شیدے نے جب ہے غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی گرفتاری کا سنا فقاأس كاحال بهت يُرافقا وأس كااحساس ذمدداري المنت يجوك ويدربها تقاليكن أس كي

مجھ پس بہ بات بالکل نہیں آئی تھی کہ ان حالات میں وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کبھی وہ کھا گہ بھاگ پولیس آٹیشن جاتا کہ کی طرح اس کی ملا قات غازی علم الدین شہید رجمتہ اللہ تعالی علیہ ہے ہو سکے اور وہ اس کا حال احوال جان سکے اور اپنے من کی بات اے بتلا سکے لکن پولیس کی بھی صورت میں اے ملائیس دے رہی تھی اور جب وہ وہ اس سے طبرا کر غازی علم الدین شہید رجمتہ اللہ تعالی علیہ کے گھر کی طرف بھا گنا ہوا پہنچتا تو پولیس یہاں بھی غازی علم الدین شہید رجمتہ اللہ تعالی علیہ کے گھر کی طرف بھا گنا ہوا پہنچتا تو پولیس یہاں بھی اس کی راہ میں مزاح ہوتی اور کس بھی صورت طالع منداور جمد ین سے اسے ملاقات نہ کرنے ویش مجوداً وہ بے بی کانمونہ بنا گھر کے عین سامنے چپ چاپ کھڑار ہتا اور جس وقت بھی ویش مجوداً وہ بے بی کانمونہ بنا گھر کے عین سامنے چپ چاپ کھڑار ہتا اور جس وقت بھی گھر والوں کو کئی ضرورت کا احماس ہوتا اور طالع منداو پر سے ری میں بندھا ہوا برتن گئے تو وہ بھاگ کرآ گے ہوتا اور ال کے تھم کے مطابق سارا سودا سلف لا کراس میں ڈال ویتا ہوتا اور ال کے تھم کے مطابق سارا سودا سلف لا کراس میں ڈال ویتا ہوتا اور ال کے تھم کے مطابق سارا سودا سلف لا کراس میں ڈال ویتا ہوتا اور ال بازنہ آیا ہے جس منداند ھرے سے لیکر دات گئے تک وہ اس مقالم میں شدد کا سامنا بھی کرنا پولا لیکن وہ اپنی اس دوش سے بالکل بازنہ آیا ہے جس منداند ھرے سے لیکر دات گئے تک وہ اس میں طرح گھومتا رہتا۔

## شيدے کے والدين كواصل حالات كى باخرى:

دوسری طرف شیدے کے گھر والے شیدے کی اس متم کی سرگرمیوں ہے سخت
تالان تھے۔ انہوں نے ایک دن رات کے وقت شیدے ہے اس معالمے میں باز پرس کی
اور پوچھا کہ اسے غازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالی علیہ ہے کیا لگاؤ ہے؟ جو یوں حواس
باختہ سازا دن گھرے غائب رہتا ہے اور غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کے گھر
کے باہر کیوں پہرود بتار بتاہے؟ کیوں وہ اپنے آپ کو معیدے میں ڈالے ہوئے ہے؟ اس

دُوْرُکرانُ طُرِح مِیری قِان جِلی جاتی ہے تو جِلی جائے لیکن میں خازی علم الدین شہیدر مشادلتہ تعالی علیہ کے کمراور پولیس الیمین سے چکر

لگانے سے بازئیں روسکتا۔''

ا تنا کہتے ہی اس کی آتھوں میں زاروزار آنسو بہنے لگے جس پراس کے والدین گھبرا گئے اورانہوں نے اصل بات بتانے پرزور دیا۔

والدین کی ضد کے سامنے شید ہے ہتھیارڈال دیئے اوراس نے اپنا خواب پر جیاں ڈال دیئے اوراس نے اپنا خواب پر جیاں ڈالنے اور قرعداندازی غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام نکلنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور ریجی کہا کہ

"اسے ال بات کا سخت افسول ہے کہ اس کا نام اس سعادت کے الیم بین نکلا۔"
لیم بین نکلا۔"

شیدے کی بات س کراس کے باب نے فوری طور پراپیے بیٹے کواپیے سینے سے الکا اور کہا کہ

"نوتو کچھادر ہی نکلا ہے جبکہ بیں کچھے کچھادر کچھتا تھا۔ مجھےتو اس بات کاعلم ہی نہ تھا کہتو تو کسی اور راہ کا راہی ہے۔ جا آج سے میری طرف سے کچھے اجازت ہے جبیبا بھی ہے اپنی دوئی نبھا تا رہ اور اس معالم میں کسی بھی تتم کی کوتا ہی نہ کرنا اور نہ ہی باوصف مشکلات کے پیچھے بنیا۔"

دوسری طرف شیدے کی اس فرض شناسی اور جان پر کھیلئے کے باوصف مستعدی اور خدمت گزاری نے طالع مند کے ول بین شیدے کی وقعت بے حد برو حادی۔ وہ توات ایک آ دارہ گرداوراو باش انسان بچھتے تنے لیکن وہ اندر سے بچھاور ہی ڈکلا اور ابین نے اس کے بارے میں جو بات کہی تنی وہ محض غلط فہی کا نتیج نکلی تنی۔ اس لئے وہ اب شیدے اور غازی علم الدین شہیدر حبتہ اللہ تنعالی علیہ کی وہ تی کو مشکوک نظروں ہے ویکھتے پر پیجھتار ہے۔ غازی علم الدین شہیدر حبتہ اللہ تنعالی علیہ کی وہ تی کو مشکوک نظروں ہے ویکھتے پر پیجھتار ہے۔ علم ادراس کے لئے ول سے دست وعاشے ۔

دوسری طرف شیدے کواگر سی طرف سے دل کوسلی ملتی تھی کہ اللہ تعالی عزوجل نے اس کے دوست غازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالی علیہ کواس مقصد کے لئے جنا ہے اور اس كى عدم موجود كى بين وه اس كے والدين كاخيال ركھ كراللہ تعالى عزوجل كى بارگاہ بين اپنا حق دوى اداكرر بإب اور الله تعالى عزوجل بى اس كا اجرأت بھى دينے والا ہے۔

اب چونکہ شیدے کی راہ کی رکاوٹ والدین کی بازیرس ختم ہو چکی تھی اس لئے شيدااب نماز فجر كساته بي طالع مند ك محله من ينج كرا بنامورج سنجال ليتااور سيمي وتتم كے خطرات وتشدد كى يرواه كئے بغير برواند ملتے بى غازى علم الدين شہيدر حمته الله تعالى عليه كي همروالول كي خدمت انجام دين كي حتى الوسع كوشش كرتار بهتا تها-

فيجيء عرصه بعدجب طالع مندكواصل حقيقت قرعدا ندازي معلوم موتى تؤوه بهت بجيتائ كانبول نے كيول شيد بے جيساڑ كے بريما كمان كيا اور شك كى نظرول سے ديكھا اورطالع مندكواس بات كاقلق تاحيات ربا



# قل کے بعد کے حالات

راجپال کے قل سربان جانتے ہوئے جمی حکومت اس کا سدباب اللہ تھی کہ حکومت عاری علم الدین شہید رحمت اللہ تعام رہی تھی۔ مسلمانوں کی بیخوا ہش تھی کہ حکومت عاری علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس اقد ام کوحقیقت کی نگاہ سے دیکھے تا کہ گئتا خی رسول الله تعالی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے واقعات آئندہ رونمانہ ہونے یا ئیں اور نہ ہی آئندہ کی بد بجنت انسان کو علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدی میں مذہبی فتنہ کری بالعموم اور حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدی میں مسلم گئتا خی اور دیا دونے یا ہے۔

دوسری طرف آربیسان والے چلاہے تھے کہ سلمان قریکی حکومت اور ہندو وق کے عزائم کا پورا ہونے ہیں روڑے اٹکارہ ہیں۔ اس بات ہے اُن کی منشاء یہ بھی کہ انہیں اسلام اور بانی اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہیں کی تھی پھٹی و کی جائے۔ اور انہیں رو کنے والا کوئی بھی نہ ہووہ چیسے چاہیں اپنی ہر زہ سراتی ہے اخلاق اور قانون کی دھجیاں بھے رہتے رہیں اور ان کا ہاتھ کوئی نہ پکڑے بلکہ اس بات کی انہیں شایاش دی جائے اور مسلمان اس معاملے میں چپ چاپ و یکھتے رہیں اور اپنی بدزیاتوں کو ہمیشہ کے لیالا کا لیس - جبکہ اس سارے معاملے میں فریکی یہ چاہتا تھا کہ سلمان اور ہندو آئیں میں لائے رہیں اور وہ ان کی نا اتفاقی اور اس نہ نبی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حکومت کا مزا پھھتار ہے اور یو نبن جیک برصغیر رہیموٹی آن شان سے لہزا تارہے۔ دونوں طرف آگ کے شعطے ہوڑک اور پھیل رہے ہے اور ان شعلوں کو مروز کرنے۔

والاكوئى ندتها جس كے نتيجہ ميں دن بدن ندصرف اشتعال انكيزى پھيل ربى تقى بلكهاس كا دائرہ دمبدم وسیے سے وسیح تر ہوتا جارہا تھا اور پورے برصغیر میں اس مل کی بازگشت نے عجب صور تحال ببدا كردى تكى \_

## أفهام تقهيم كي كوشش:

جب صور تحال السلط يريخ في كدونول قومول مين واسح تصادم اورخون ريزي ہونے کا خدشہ نظرا نے لگا تو ہندووں اور مسلمانوں کے زیرک نمائندوں نے باہمی طور پریل بیٹھ کراک صور تحال کے سدباب کے لئے سوجا جس میں اخبارات کے ایڈیٹرول اور تمائندول في الم كردارادا كيااور مندومسلم زيرك رامنماول كاليك اجلال طلب كياجس میں کائی بحث ومباحثہ سے میر بات طے یائی کداس معاملے میں سجیدگی سے فور کیا جائے اوراك كاحل تلاش كياجائي

اس من مل لا ہور کے ڈی کمشنر کے زیرا ہمام ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں ہندووں اور مسلمانوں کے تمانندوں اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان نے شرکت کی اور جس میں سیا سے کیا گیا کہ سلمانوں اور ہندووں میں افہام دینہیم کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جائے تا كدولوں جانب كاعم وغمر مندا موسكے اور كلى كوچوں بيس بيدا مونے والى شديد كشيدكى كا وجهد ون كانديال ندبيه كيل اوربوے بائے يرمعموم انسانوں كالل عام ند موسك ال ميننگ مل مولانا ظفر على خان باستدعا كى كى كدوه است اخبار زميندار مي اشتعال انكيز نقار راور مفامن كاسلسله جماينا بندكردي جس مرمولانا ظغرعلى خان نے دو الوك الفاظ على جواب ديا كداكر راجيال كظاف روز اول سي يخت كاروائي كي جاتي اورآ ربيهان والول كوالي حركات سابتداءى عن روك وياجا تاتو آن بيلوبت ندآتي اور ئين ايا والغيرونما موتا اب توجو بي مكومت ني يويا ب است كاننا مى يرب كارتان زميندارين الى تقاريرادر مغنايين شاكع فبرك في كوتيار بدول بشرطيكه بندوا خبارات بحي اس

امر کی یقین دہائی کرائی کروہ بھی اسی باتوں کے بارے میں اشتعال انگیز تقاریر اور تہذیب داخلاق اور تمیب سے گرے ہوئے مغمامین شائع نہ کریں گے اورا پی زبان بند ر میں کے درندریسلسلدای طرح چلارے کا۔اس بات برؤی کمشنرنے یقین دہائی کروائی كدده مندويريس كوجى كتفرول على لائيس كاورالى باتون كاسدباب كروائيل ك\_

چوتکہ بیمعاملہ معمولی ندتھا اور اس سے مسلمانوں کے جذبات شدید متاثر ہوئے تصادر لوگ اس كودل ساتار في كے تاريخ سائم علامدا قبال مولانا محمل شفيع، مراتب على شاه ادرميال عيد العزيز في مساعى بسيار سي بندور بنما ول كوقائل كيا اورغازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كے فق من ايك قرار دار منظور كروائى جس كى بيروى ميں مندوستان کے بے شار مندووں میں ولی عی قرار داردی منظور ہوئیں۔اس موقعہ برایک مندور بنما بخش بشن داس كاس بيان كوبهت زياده ابميت دى كئ \_

"من بتدویون اور بتدویمی کون آرید بلکه آریدے بھی دن قدم آگ ميس فقرأن تريف يرما باس ملكما بكرتم كى بت وكالى ند دو۔ اس میں تمام سلمانوں کا قسور تبیں ہے بلکہ یُرافعل کرنے والا اسي فل كاخودة مدوارب سواى ديا تذكوايك مندوبر من ن زبر وسعدياك ش فعوريم كالقاندك بمام بمرودل كارمبائ رام چندکوجوں میں ہندووں بی نے لائعیاں مار مارکر ماردیا۔اس میں قعورمرف ان بندوول كاتفاندكرتمام بندوستال كي بندوول كا-" ان قرارداروں کی منظوری اور ان میں طے کئے محص طریقہ کار بر عمل سے مندو مسلم كشيدكى بيس كى واقع بوتى اوراب سارى توجه عازى علم الدين شهيد ك مقدمه يرمركوز

#### \*\*\*

## محبت ميل شهيد

بعض اوقات مزل ایک آہ کے فاصلے پر ہوتی ہے ایے میں سومال کاسٹر ایک لحہ
ملی طے ہوجاتا ہے اور ایباسٹر سٹر نہیں کہلاتا بلکہ جذبہ شوق کی انتہا کہلاتا ہے اور بیا لیک
السی سعادت ہوتی ہے جو بے حد کم نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے۔

بدوه چنگاری جواجا نک امجرتی ہادرایک آن میں بی شعله فشال بن کرسانے
آنے والی ہر شے کوجلا کردا کھ بنادی ہے۔ ایبا بی سفرایک آن پڑھ کرجذبہ شق ہے صادق
شخص غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کا ہے جنہوں نے اس تیزی ہے بیسنر طے کیا
کہ عقل جیرال دہ جاتی ہے اور اربائب زہدو تقوی اور اصحاب منبرو محراب بس اے دیکھتے بی
دہ جاتے ہیں۔

علامها قبال رحمته الله تعالى عليه اينا أيك شعر من مرعم مرع بيان كرت بين! "طع شود جادهٔ صدمه الدياب كاب."

غازی علم الدین شہیدر حمته اللہ تعالیٰ نے اس منرکو مطیکرنے کی تھانی اور سوچوں کے سمندر میں چھانگ لگائی اور کے سمندر میں چھانگ لگائی اور کے سمندر میں چھانگ لگائی اور ایک جی سندر دیں چھانگ لگائی اور ایک جی جست میں جنت الفردوں کو حاصل کر کے سرخرو کی کا وہ کا رنامہ رقم کیا کہ جورہتی دنیا کے لئے ایک بجورہتی دنیا کے جورہتی دنیا کے لئے ایک بجورہیں گیا۔

لفظ ہمر لفظ ہیں جذبوں کو پیٹی کیکر کیے کریاؤں بیل اظہار مقیدے تھے کے

#### جنت الفردون كي تلاش:

جنت الفردوس جس كى تلاش كے لئے زاہدوں اور عابدوں كے نجانے كتنے قافے سرگردان رہے۔ کیے کیے لوگ غاروں میں این جانیں حوالہ فی کر گئے۔ کی بیٹانیاں رگڑتے رہے۔ ہزاروں چلنکش ای آرزومیں دنیا سے اٹھ گئے۔ لاکھوں طواف و بجود میں

جنت الفردوس كے حصول كے لئے بيتار صوفى وقف وعار ہے۔ أن كنت یر ہیز گار خیال جنت میں سرشار رہے۔ کیکن ان کے مقابلے میں جنت الفردوں کا متلاثی ا یک ایبانو جوان تفاجونه تو چله کشیول میں پر ااور نه بی نماز روزے رکھے۔ نه وہ عارول میں معتكف بوااورندأس في عابره كياراً س في ندتوج وعمره كي سعادت حاصل كي دندأس في كمنب مين داخله ليااورنه بي كم خانقاه كاراسته ديكها \_البنة!السي شوق تعانو صرف محبوب خدا حضرت محمصطفي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيانو في مجوني محبت كاربط ريحتے كا اور اس ميں این نوعیت کے لحاظ سے منفرد تھا

کی محملی سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہال چر ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں أس نے وہم و گمان کی خاک کوایے سے بلک بعر میں جھیکا اور ایمان وعشق کے نور میں اینے آپ کو ڈھال لیا۔ ایسے میں وہ کون ی عیبی آواز می جس نے اس کے اندرونی ہوئی چنگاری محبت کوشعلہ قشاں بنا دیا شعلہ قشاں بھی ایسا کہ جس نے پل بحریف دل کی كائتات كوبدل كرخاك يءاثفا كرجنت الغردوس كحلات بيل ويتجاديا يروائے كا حال اس محفل ميں ہے قابل ركب اے الل نظر! اک شب میں بی رہ بریدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مرجمی گیا ووایک پردانه جو بظاہرا یک معمولی پرمشی تمایه خاک ہے انٹما اور پہلی ہی جست

میں زمان ومکان طے کرڈالے اور جب اس جوان کے بارے میں علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے سناتو دکیر آواز میں آنسو ٹیکاتے ہوئے کہنے لگے!

"ای گلال ای کردے رہ گئے تے ترکھانال دامنڈ ابازی کے گیا۔" ایک ایبا نوجوان جو کہ متاز دانشور صوفی درویش عالم فاصل خطیب شعلہ نوا

ایک ایہ اوجوان جو ارجمتاز داسور صوی دروی عام قاس طیب معلدوا

ایک رہنما علم فضل میں یکنا ومنفر دیکاعازی عبادت گرارند تھا بلکدایک معمولی مزدور ہاتھ

میں نیشر پکڑنے والا ایک عام انسان تھا۔ اُس نے اپنے ای نیشر ککڑی سے اپ دل کے

نیشر کو نیز دھار بتایا اور ایک آن میں تمام منازل عشق طے کرتا ہوا غازی وشہید کے مرتب یہ

جا پہنچا اور بیٹا بت کر گیا!

کلاه و دستار خودی نشان فضیلت بندهٔ خدا بنآ ہے تو کردار کا غازی بن

میروہ غازی ہے جس نے دکھلاوے کے حراب ماتھ پرنہیں سجائے بلکہ حقیقی محراب ماتھ پرنہیں سجائے بلکہ حقیقی محراب دل کی پیٹائی پر سجائے اور بارگاہ ایز دی میں سرخروئی کے پرچم لیرا تا ہوا چیش ہو گیا اور با آواز بلند کہنے لگا!

"اے فدا! میں تیرے بیارے کی آن پرآئ اپناسب یکھلٹا آیا ہوں تو میری اس قربانی کوقیول قربا اور بچھے اپنے اُن انعامات سے نواز وے جن کا تونے وعدہ کیا ہے۔ آج میں کی دنیا کے بادشاہ کے سامنے بیش نہیں ہور ہا ہوں۔ بلکہ

حام کل کا کات کے حضورائیے ججو کا غذرانہ کے کرآیا ہوں اورائیے آگا اور تیرے بیارے میب حضرت مجمع مصطفاط می اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و کم کی ناموں برائی جان کا حقیر غذران فریان کر کے آیا ہوں اور تیرے وعدہ کا حقرتیزی ارگاہ میں حاضر یول۔'

#### زندهٔ جاوید:

لوگ دعرہ جادیہ ہونے کی امتک اور آرزوی ساری زندگی مرمر کر جیتے اور جی کی کرمرتے ہیں۔ آئیس جینے کافن او آجا ہے لیکن مرنے کا ڈھنگ نیس آتا۔ جبکہ عازی علم الدین شمید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات واشکاف طریقے ہے واضح کر دی کہ مرکزامر ہو جانے کا داز کیا ہے؟ فاکے گھاٹ از کرلافانی بنے کا طریقہ کیا ہے؟ گمنام ہوکر شہرت و دوام یانے کا ان خرکیا ہے؟ من کی من کرانمن ہونے کی دمز کیا ہے؟ جام شہادت کے یانے کا نسخہ کیا ہے؟ جام شہادت کے ذریعے آب حیات پینے کا گر کیا ہے؟ وفاکے مندر میں مرخرد کی یانے کا ٹو ڈکا کیا ہے؟ شہید میں مرخرد کی یانے کا ٹو ڈکا کیا ہے؟ شہید محبت کیے کہلایا جاسکتا ہے؟ اور محبت کو امریکے بنایا جاسکتا ہے؟

یہ ہے دو داستان شہید محبت جورتی دنیا پرسنہرے ترف سے جگمگاتی رہے گی اور آنے والی تسلوں کو وفاء محبت میں شہید ہونے اور امر بن جانے کا گربتاتی رہے گی اور دنیا والوں کو بتلاتی رہے گی۔

> وسعتے بیداکن اے صحراکدامشب ورخمش لشکر آهمن ازدل خیمه بیرون می زند



# راجيال كالسكام كركات

واجیال کی بدنام کتاب "رتھیلا رسول" سے پہلے ایک آربیسائی لیڈر نے "ستیارتھ پرکاش" جیسی بدنام کناب لکھ کرمسلمانوں کے جذبات میں زیردست المحل اور بسكونى بيدا كي اوراس كماب كے چودوس باب من قرآنى آيات" تظرير توحيد" صحابه كباررضوان التدتعاني يمم الجعين اورحن انسانيت حضورتي كريم صلى التدتعاني عليه وآلبه وسلم كى سيرت طيبه كامضكراڑا يا تھا اوراس كام كى جمارت ايك يتدود متى رام كے كى مى جوايك معمولى بوليس ملازم تعااور ديكر مندويد فيوس كى شدير كميانى بنا تعاريس في ۱۹۲۳ مىل "شدى" جىرى خطرتاك تىلىم كى بنيادر كى تى جوكداملام دىمنى مىل بىش يىش كى اورکوئی ایا موقع ہاتھ سے نہ جانے دی تھی جس سے سلمانوں کی دل آ زاری نہ واور انہیں ند ہی نفرت کا سامنانہ کرنا پڑے

## نوبين رسالت مآب على اللدنعالي عليه وآلبروهم؟:

اليدى دوريس راجيال ال تركيك كامركوم رينما بنا اوراس في ١٩٢٣ م يل ودر كليلارسول المي كتاب جمالي جس يس حضور في كريم سلى الله تعالى عليه وآلبدو كم كاذات مبارك أمهات المومنين رضوان التدقعاني عليم الجمعين كي حيات طيب وتفحيك كانشانديناكر ملانوں کے جذبات کولاکا داجس کے جیجے بیل اس پرسلمانوں نے توبین دسالت مآب صلى الله تعالى عليدة لهوم كاليس والركيا يجن فركى كاعيارى ويجعظ كدأس في بطاير ملانول پرائی بعد دی کا جال چیکا کین در پرده اُن کونتسان پیچانے کی خاطر بعد و دی کا

ساتهو بااوراندرى اندر سعدالت كوراج بال كيس من زمى بريخ كاعندية في ديا اليے زمانے ميں جب عدالت ميں كيس كى ساعت جارى تھى تومسرى الي وزنى مجسٹریث درجہ اول نے بڑی تندی سے دونوں جانب کے لوگوں کے بیانات لئے اور کافی طویل اورسلسل ساعت کے بعدراجیال کوتوبین رسالت مآب صلی اللدنعالی علیدوآلہ وسلم كمقد عيل تحض جهماه قيد بامشقت اورايك بزارروبييجر مانه كى مزاسنا كى اوراس طرح است مخت سر است محفوظ رکھا۔

راجیال نے کمال ہوشیاری سے اسکے دن اس فیصلہ کے خلاف سیشن کورٹ میں ا بیل دائر کردی جس کی ساعت کرنل ایف بی توس نے کی۔ گواس عدالت نے راجیال کو مجرم قرار دیالیکن اس کی سزامیس تخفیف کردی جس پرراجیال نے ہائی کورے میں تجرانی کی درخواست دى اوراس اليل كى ساعت كنوروليب سنكميح كى عدالت ميس كى فى جبكهان دنول میں پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سرشادی لال تھا اور وہ راجیال سے گہری دوئی رکھتا تقا-سرشادى لال في كنور دليب سنكمي برزور ديا اوراس طرح راجيال كوباعزت برى كرديا

## عدالت ك فيصلے يراحتجاج:

كنوروليب ستكم يح في البية فيل من بالواضح لكما كه و من کتاب کی عبارتیں کیسی بنی ناخوشگوار ہوں لیکن وہ کی قانون کی خلاف ورزی بین کرر بین "

كنور دليب كاس فيصلے في مسلمانون عن شديد بي جيني بيدا كروى اور انہوں نے کور دلیب سنگھ تے خلاف تریک چلانے کا فیصلہ کیا اور اس کی فوری طور پر برطرنى كامطالبه شروع كرديا \_ أنكريزى روزنامه مسلم كرانيل \_ فيان فيصل كے خلاف ايك تنقيدي مضمون جعاياجس مين كيا كياكد

" فی کوردلیپ سکھ سے نے قانون کی غلط تشریح کی ہے ورنہ قانون میں اس امر کی واضح اور کافی مخبائش ہے کہ وہ راجیال جیسے دریدہ وہن اور بے غیرت ملیجہ کا محاسبہ کرے کیونکہ اس سے بردھ کر فہ بی وکن اور بے غیرت ملیجہ کا محاسبہ کرے کیونکہ اس سے بردھ کر فہ بی ول آزاری کی بات اور کوئی نہیں ہوسکتی تھی کہ دنیا کا ہرمسلمان اور برصغیر کا بالحضوص ہرمسلمان کبیدہ خاطر ہے اور صبیب کبریا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار

اخبارنے توبہال تک انتباہ کردیا کہ

"اگرعدالت کے اس فیصلے پرنظر ثانی نہ کی گئی تو کوئی مجاہداس کا سرقلم کر ویے گائے"

مسلم کرانکل کے اس اداریئے کی اشاعت پر بہت لے ویے ہوئی اور اس اخبار پر بہت لے دیے ہوئی اور اس اخبار پر بہت لے دیشر سیر دلا ور شاہ اور پر بین عُد النہ پیٹر سیر دلا ور شاہ اور اخبار کے چیف ایڈ پیٹر سیر دلا ور شاہ اور اخبار کے جیف ایڈ پیٹر سیر دلاق کو دو دو ماہ قید اور ایک ہزار روپے جرمانہ کی سز اسنائی گئی جس کے خلاف بھی احتجاجی جلسے اور جلوں منعقد ہوئے۔

اخبارات نے اپنے اپنے ادار یوں بیں اور مختلف بیانات کے حوالے ہے ایس ٹاانصافی پرواویلا مجاتے رہے لیکن فرنگی حکومت کس سے میں نہ ہوئی۔

مولانامگر<sup>عل</sup>ی جو ہر کا خطاب:

ای زماند میں شائی مجد میں ایک بہت برداد حجاجی اجتماع ہوا جس میں مولانا محمد علی جو ہرنے اس طرح خطاب فرمایا!

> ''میں کوئی دیک ماہیر سرنہیں ہوں۔ میں نے فانون سے جو پھے سیکھا ہے دہ باد بار طرع کی جیست ہے مدالت سے کھڑے میں کھڑے ہو

كرسيها ہے۔ميرامشورہ يهي ہے كه فتنے كے آئندہ أبحرنے كے سدباب کے لئے اس قانون ہی کو بدلواڈ النے اور تعزیز ات ہندیں ايك مستقل دفعه بردهوا كرتوبين بإنيان مذابب كوجرم قرارد يجئي اب تك اليي كوئي مستقل سزا آب كے ملکی قانون میں نہیں جورعایا کے فرتول کی دل آزاری پر دی جاسکے لیعض عدالتیں جوسزادی ہیں وہ محض حاكم كى رائے كا درجه ركھتى بين مستقل قانون كانبيں۔ دفعه كا مسودہ میں تیار کئے دیتا ہول۔ اسمبلی کے کوئی ممبراس میں مناسب لفظی ترمیم کر کے اسے ایوان میں پیش کریں اور منظور کرائیں بهاريه آقاو مادي حضرت محمصطفي صلى الثدنعالي عليه وآله وسلم اور اُن کے ساتھ تمام دوسرے مذہبوں کی محترم بابنوں کی محققیتیں بھی بدزبانی اور بے لگام لکھنے والول کے حملول سے محفوظ ہوجا تیں گی۔ عملی رنگ میں مسی مذہب یا تاریخی حیثیت سے مذہب کے بانی پر تنقید کرنا بالکل دوسری شے ہے۔اس کا دروازہ بمیشد کھلا رہنا جا ہے لیکن جو کھلی تو بین کسی بھی مذہب کے بارے میں ہوآج سے اسے مندوستان کے قانون میں قطعی جرم قرار دیا جاتا جا ہے۔'' اس طرح كابل يحمشهورا خبار "امان افغان" في محمى "ريكيلارسول" كعنوان

ے ایک نہایت رفت آمیز ادار پر لکھا جس میں گنتاخان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلهوسكم كاسرزنش اورانكريزعل دارى يرشد يد تنقيد كي تي

واتسريه مندكي غلطاروش

اس کے بعد مسلمانوں نے سرکردہ لوگوں پر مشتل ایک وفدر تیب دیے کراس فيصله ك خلاف كورز يدل كراس كاصل حقائق سداسية كاه كياجس بركورز في وعده

کیا کہ وہ اس واقعہ کی چھان بین کر کے اصل بات کی تہہ تک پہنچیں گے اور سخت سے سخت کاروائی کریں گے۔ لیکن بیدوعدہ محض وعدہ ہی رہا۔ جس پرمسلمانوں نے کورنر کے رویے کی شکایت ایک تار کے ذریعے وائسرائے ہند سے کی لیکن وائسرائے ہند نے بھی مسلمانوں کے اس تارکویس پشت ڈالتے ہوئے عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیا۔

#### مهاتما گاندهی کااحتجاج:

مہاتما گاندھی نے اس بھڑ کتے ہوئے شعلے کو شنڈا کرنے کی خاطراخبار' میک انڈیا'' میں آر میساج کے اس رویے کی شدید ندمت کی اور اُن کے اس رویے کو ملک کے لئے خطرناک قرار دیا۔

## مولانا محملی جو ہرکی تجویز:

اخبار ہمدردمیں مولا نامحمعلی جو ہرنے اس فیصلے کے خلاف اس طرح ادار بریکھا!

"خطومت نے آرڈی نینس کے بل بوتے پر قانون کی تشکیل کا جو
افتیار لے رکھا ہے اُس کا ناجائز استعال تو اکثر ہوتا ہی رہتا ہے
تکومت کو چاہئے کہ کم از کم ایک مرتبہ ہی اس کا جائز استعال کر
دکھائے اور معاملات میں مزید خرابی پیدا ہوئے ہے پہلے قوری طور پر
قانونی فلطی کودور کردیے ،

#### احتجابی جلسہ:

عدالت کا اینا کے خلاف لا ہود میں صلحی خلافت کمیٹی نے ایک احتجا بی جلنے کا اینٹام باخ ہیرون دبلی درواز و بھی کیا جس کے خلاف حکومت نے وفعہ ۱۳۳۳ لگا دی جس پرجلسہ فزار حضرت شاہ محد خوٹ رصنہ اللہ تعالی علیہ کے بالتھا بل احاطہ شخصی میں مونا افراز نیایا جس کی تعییلات سالقہ میں ان سے دی می سے اور جو آغاز باحث قطعی

انجام راجيال موااوراس احتجاج كانتيجدراجيال كفل كي صورت مين سامنية الكين ان دنوں فرقہ واراند منافرت بھیلانے کی بناء پر''ورتمان' کے ایڈیٹر کے خلاف بھی ۱۵۳ الف كخت مقدمه چل رباتها\_

ايسيمين اسيران جلسه عطاء اللدشاه بخارى غازى عبدالرهمان اورمولانا حبيب الرحمان بھی اس مقدے میں ان لوگوں کے ساتھ ہی ایک عدالت میں پیش ہوئے اور جس کو ہائی کورٹ کے ڈویژن نے کے سیرد کیا گیا۔اس نے کے صدرجنٹس براڈوے تھے۔اس نے نے کنور دلیپ سنگھ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے ذیل کا فیصلہ دیا۔

#### ﴿ دفعه ۱۵۱ (الف):

بدد فعدایسے لٹریچر پر حاوی ہے جو فرقہ وارائد فساد پھیلا سے یا نہ ہی ول آزاری کا سبب بينداس طرح قانون ميں كويائى دفعه شامل ہوگئ كين بائى كورث نے ايساكونى بھى سخت اقدام تجويز ندكيا بلكه الثاملزم راجيال كوبرى قرارد بديا

#### راجيال كااعلان:

مائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد راجیال نے اعلان کیا کہ آئندہ وہ میرکتاب شالع نہیں کرے گالیکن اس نے لا ہور کی بجائے بیاکتاب بنارس سے سی اور نام سے شاکع كردى اوراس طرح وه اين تدموم اراده سے بازندا يا جس في ملمانوں كے جذبات ير مزيد جلتى پرتيل دالنے كاكام كيااور بيآ ك يہلے سے بھى زيادہ جرك اللى ــ راجيال كفلن كافتوى:

١٩٢٤ء ميں ماء تتمبر كے آغاز ميں الجيمن خدام الدين شيرانواله كا ايك اجلاك منجد شیرانواله کیٹ ہوا جہاں اجلاس کے اختتام پرعلائے کرام نے راجیال کے لک کا با قاعدہ فتوى جارى كيا اورمسلمانون يه ايل كى كى كدوه راجيال جيسابون اثبان كاخاتمه كريك

این محت رسول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ہونے کا ثیوت دیں اور یمی فتو کی آل بعد میں محرك فلل راجيال اورانقام ناموس رسالت مآب صلى الثدنعالي عليه وآليه وسلم بنابه ای فتوی کے تحت پہلے غازی خدا بخش اور بعد میں غازی عبدالعزیز خان نے راجيال برقا تلاند حملے كئے كيكن وہ اينے مقصد ميں كامياب ندہو سكے۔

ان غاز بوں کے ان اقد امات نے مسلمانوں کو ایک الیمی راہ دکھا دی جس کے ختیج میں آ مے چل کرغازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ملعون ونامراد مردود کو فتل كرك شهادت سے اسپے آپ كو بهمكنار كيا اور بارگاه رسالت مآب صلى الله نتعالى عليه وآله وسلم اور بارگاه ایز دی میس سرخرونی خاصل کی

## طالع مندى كرفارى اور بعد ميں رہائی:

دوران فتيش غازى علم الدين شهيدرهمة الله تعالى عليه كے طالع مندكو يوليس جوكي توہاری کیٹ نے تعنیش کے لئے جو کی بلایا اور انتہائی غصے کے عالم میں انہیں کر قار کرلیالیکن بعد من معززین شرک طرف سے ال بات کا یقین ہوجانے پر کہ طالع منداور کھروالوں کا ال معامله مين كوكى تصور بين ب أبين رباكر ديا اوروه كعرواين أسكت



## عدالت میں پیشی

پولیس کی طرف سے ابتدائی تغییش کمل ہونے کے بعد ۱۱ پریل ۱۹۲۹ء کوئے دی بعد اپریل ۱۹۲۹ء کوئے دی بعد فازی علم الدین شہیدر حمته اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف تعزیرات ہند و فعہ ۲۰۱ کے تحت مسٹر لوئیس ایڈیشنل ڈسٹر کمف مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا جہاں پر استفاللہ کی طرف سے ایشر و داس کورٹ ڈی الیس پی بطور و کیل کے پیش ہوئے جبکہ عازی علم الدین شہیدر حمته اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے کوئی بھی و کیل پیش نہ ہوا۔ برصغیر پاک و ہند کی عدالتی تاریخ میں یہ بہلا واقعہ تھا کہ ایک ہی شخص کے لی الزام میں تین ملزم مختلف اوقات میں پکڑے گئے کہا تین ان تینوں اشخاص کی جانب سے وکیل صفائی کی نامزدگی تین ہوئی اور انہوں نے کمی کی معالیٰ پیش کرنے ہے انکار کر دیا۔ عدالت کی جانب سے استفالہ کے گواہوں کے کہا تا ہت کے اور انہوں آئے گواہوں کے کہا تا ہت کے اور انہوں آئے گواہوں کے کہا تا ہت کے اور انہوں آئے گواہوں کے کہا تا ہت کے اور انہوں آئے میں برکہا گیا۔

#### كيدارناته كابيان:

سب سے پہلے کیدار ناتھ ملازم راجیال نے ذیل کابیان دیا!

د میں ۱۱ اپر بل کوتقر بیاد و بجے دوکان کے پچھلے کمرے میں کہا ہیں

رکھ رہا تھا۔ راجیال اپنے دفتر میں کری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ استے میں

ملزم اندرا یا اور آتے ہی ان کے جگر میں چھرا کھونیا اور چھرا تیزی ہے

باہر فکال کر پھینک دیا۔ داجیال کے منہ ہے بات کی آواز فکلی
میں نے تیزی ہے باہرا کر ملزم پر کتب پھینکیں کین مازم بھاک کیا۔

میں نے تیزی ہے باہرا کر ملزم پر کتب پھینکیں کین مازم بھاک کیا۔

میں نے اور بھکت رام نے باہر نکل کرشور وغل مجایا ملزم بھاگ نکلا۔ ہم نے اس کا تعاقب کیا ملزم سیتا رام سودا کر چوب کی دوکان میں محص گیا مگر راستہ نہ یا کروا ہیں لوٹا جسے مسٹر ودیا نندنے پکڑلیا۔''

#### د با نند کابیان:

دوسرے کواہ ودیا نندولدسیتارام نے بیربیان دیا!

" میری عربائیس سال ہے۔ میں اپنے دفتر واقع سپتال روڈ میں بیٹھا ہوا تھا کہ بازار کی جانب سے شورا تھا۔ ملزم ہماری دوکان کے اندر لیکالیکن راستہ رکا ہوا یا کروا پس لوٹا۔ میں نے ملزم کو پکڑلیا ائے میں اور لوگ بھی آھے۔ ملزم کہ درہا تھا! میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا۔ راجیال خون میں لت بت پڑے مور نوشن میں ست براے مول علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا۔ راجیال خون میں لت بت پڑے

بعدازال اس كواه في ملزم كى عدالت ميس شناخت بھى كى۔

بھلت رام کی تقدیق:

اب تیسرے کواہ ملازم بھکت رام نے پہلے کواہ کیدارنا تھ کے بیان کی تصدیق کی۔

بركت على بهير كالسيبل كابيان:

اس کے بعد پولیس کی جانب سے برکت علی ہیڈ کانٹیبل نے اپنابیان قلم بند کرایا سے مطابق ا

> ''مین لوہاری گیٹ پولیس چوکی میں ڈیوٹی دے رہا تھا جب جھے معلوم ہوا کہ راجیال فوق کر دیا گیا۔ میں رحمت خان اور دیگر سپاہیوں کونے کر راجیال کی دوکان پر پہنچا جہاں مین نے دوآ دمیوں کوملزم کو

لاتے دیکھا۔ انہوں نے جھ سے کہا کہ ملزم نے راجیال کوئل کیا ہے۔ میں نے ملزم کو دو کانٹیبلوں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ وہ بلا تاخیرا سے لوہاری دروازہ پولیس چوکی لے جائیں کیونکہ لوگ جمع ہو رہے تھے اور فساد کا اندیشہ تھا۔ تارا چند ہیڈ کانٹیبل بھی وہاں بہنی چکا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ راجیال اندرمرا پڑا ہے۔ ہم نے خون آلو و چھڑی قبضے میں لے لی اور فہرست مرتب کی استے میں سب انسپکڑ آگیا۔ فق میں انسپکڑ آگیا۔ فق میں انسپکڑ کیا۔ آگیا۔ فق اور کواہ نے ملزم کوشنا خت کیا۔ " دوسرے گواہ تارا چند کانٹیبل نے اس کے بیان کی تائید کی اور کہا! دوسرے گواہ تارا چند کانٹیبل نے اس کے بیان کی تائید کی اور کہا! دوسرے گواہ تارا چند کانٹیبل جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آئیا تو ہیڈ کانٹیبل جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آئیا تو ہیڈ کانٹیبل جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آئیا تو ہیڈ کانٹیبل جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آئیاتہ ہیڈ کانٹیبل جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آئیاتہ ہیڈ کانٹیبل جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آئیاتہ ہیڈ کانٹیبل جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آئیاتہ ہیڈ کانٹیبل جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آئیاتہ ہی آئیاتہ ہی آئیاتہ ہیں آئیاتہ ہیں آئیاتہ ہی آئیاتہ ہیں۔ "

### جلال الدين سب انسيكر كابيان:

بعدازاں چودھری جلال الدین سب انسیکٹرنے یوں بیان دیا!

"میں تھانہ کچری میں تعینات ہوں۔ مجھے تھانہ میں بذریعہ لی فون
اطلاع ملی کہ راجیال قبل ہوگیا ہے۔ میں وہاں سے بے تحاشا بھا گا
ہوا آیا۔ جب میں لوہاری دروازہ کے باہر پولیس چوکی میں پہنچا تو
مجھے معلوم ہوا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہلزم اس وقت شیر مجرک بندہ بندہ میں تھا میں نے دیکھا کہ ملزم کی مین کی دائی آئین پر نون ک دونشان متھا ورشلوار کے دائی میں نے دونوں کے نشان متھا ورشلوار کے دائی میں نے مورکو پیشل نے قبر اورکا کے دونوں ہاتھ درخی متھے۔ میں نے فورا این آمورکو پیشل سے قلم بندکہ کیا اور جائے وقوعہ کی جائی ہوں کے دونوں ہاتھ درخی جائے وہاں بہت سے آدی موجود متھے۔ تارا چید خالت میں رکھا جائے وہاں بہت سے آدی موجود متھے۔ تارا چید

برآمد فی مرتب کررہا تھا۔ میں نے چیزی کا خاکہ تیار کیا چیزی کا یارسل بنایا۔اس برامام دین کاسیبل کی مہرنگائی گئی۔اس کے بعد میں نے کیدارناتھ کا بیان قلم بند کیا۔ بیان کواہ کو دکھایا گیا جے گواہ ن درست قرار دیا اور بیان تفانه می جینج دیا گواه نے نقشہ صور تحال عدالت میں ملاخط کرنے کے بعدا سے درست سلیم کیا۔ میں نے ہی تعش کو بوسٹ مارٹم کے لئے بھیجا کواہ کو دو چیٹریاں دکھلا کیں کئیں جن کے بارے میں کواہ نے کہا کہ مزم نے رہ چیڑیاں آتما رام دوكان دار تمنى بازار سے خريدى بيں اور ملزم كے بيان كے مطابق اس نے خون آلود چیزی کمٹی بازار کے ایک کباڑی کی دوکان سے خریدی ہے۔ آتمارام نے جھے بتایا کہ چیزی میں نے ہی فروخت کی تھی۔ أس نے جو کھے بیان کیا اور آ دی کا حلیہ بنایا وہ ملزم کے حلیہ سے ملتا تفا-اس کے بعد میدو چھڑیاں مرکورنے بطور تموندی تھیں۔اس کے بعد شناخت کی برید میں دو کا ندار نے ملزم کوشنا خت کیا تھا ال كے بعد بنیل راج میڈ كالمعیل اور اسٹنٹ سیر نٹنڈ نٹ بیڈ ت كر دھارى لال ئے تھی کے بی معاشنہ کے بارے میں شہادت دی۔

#### آتمارام کابیان:

استفافی جانب نے آثارام کواہ نے بیان دیا۔ ''یمن گی بازار میں کیا دی کی دوکان کرتا ہوں گذشتہ ہفتے کا ذکر ہے کہ گڑم نے جے عدالت میں شاقت کرتا ہوں اچھ سے ایک روپ قیت پرچمزی تریدی ''

د اس کے بعد محدوثان نتشاؤ کیل اور جواہر لال السیکری آل وی نے شہادت دی۔

## تقرری ولیل صفائی:

ال وقت تك عازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كي ماكوني وكيل موجودنه تقااوروه المليكه رئي موئے تھے۔ بارہ نے كريائے منٹ پرمسٹرفرخ حسين بيرسٹر كمرہ عدالت مين تشريف لائے اور عدالت كى جانب سے ملزم غازى علم الدين شهيدر حمت الله تعالى عليه كى جانب لیکاور پھودریتک ان سے باتیں کرتے رہےاور پھرعدالت کی جانب رجوع کرتے ہوئے انہوں نے عدالت سے کہا کہ میں ملزم کی جانب سے ویل ہوں اور استدعا کرتا ہوں كم مقدمه نهايت الهم باس لئے ملزم كوصفائى كى تيارى كے لئے موقع فراہم كياجائے اوربيد بات بے صد ضروری ہے کہ مقدمہ کی ساعت کھے عرصہ کے لئے ملق کردی جائے

ال يرايشرداس وكيل استغانة في كهاكه

" "أكرملزم وكيل جابين توانبين دو گهنشه كا وفت برايمثل معائنه ديا

فرح بيرسرْ نے كہا!

''میروفت مفائی کی تیاری کے لئے ناکافی ہے اس میں توسیع کی

لیکن عدالت نے اُن کی بیدرخواست نامنظور کردی۔اس پرانہوں نے زرر دفعہ ۵۲۷ ضابطہ فوج داری کے تحت درخواست دی کہ میں مقدمہ کے انتقال کی خاطر ہائی کورث مين درخواست ديناها بهتا بول - اس كيمقدمه كى كاروا كى روك دى جائية من يرعد الت نے فیصلہ دیتے ہوئے مقدمہ کی ساعت ۱۱ ایریل تک ملتوی کردی اور مارم کوجیل بھیج دیا۔

مستانی کیفیت:

بعداز اختنام كاروانى جب غادى علم الدين شبيدر متدالله نعالى عليه كالبيبلون كي

معیت بین اسلیے بی بولیس کے ہمراہ روانہ ہوئے تو ان کے چبرے پرایک عجیب مسکراہ ب بتا باندر قصال تھی اور وہ بالکل ہشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ اُس وقت انہوں نے سفید شلوار سفید دھاری دار کرنتہ بہنا ہوا تھا اور سر پر سفید بگڑی باندھ رکھی تھی اور ان کی حیال میں ایک عجیب مستانی کیفیت تھی۔

ابنداء میں مسلمانوں کی جانب ہے مقدمہ میں عدم دلجین کا اظہار دیکھنے میں آیا۔
لیکن جب اسکلے روز کے اخبارات میں مقدمہ آل کی ساعت کے پہلے روز کی مکمل کاروائی
چینی تو مسلمان اچا تک بے خوابی کی نیند ہے جاگ اٹھے اور اس مقدمہ میں دلچینی لینے پر
مجدور ہو محصے۔

مولاناظفر على خان برالزام تراشى: ..

اخبار دوزنامدخلافت سنے مولانا ظفر علی خان کی جلوس ارتھی را جیال پرینظیر روئیداد کے عنوان سے ادار بیکھا!

"مولاناظفر علی خان مولانا حبیب الرحمن کدهیانوی اور چنددوسرے مسلمان بھی بنگے یاؤں سو کوارشکل میں ارتبی کے جلوس کے ساتھ شامل مسلمان بھی بنگے یاؤں سو کوارشکل میں ارتبی کے جلوس کے ساتھ شامل مسلمان بھی باری فرماد ہے ہے۔ "

اس فیرنے مسلمانوں کو ہے حد چونکا دیا اور ہزاروں مسلمان انہائی غیظ وغضب کے عالم میں زمیندارا خیار کے وفتر میں مینچا ورانہائی غضب کے عالم میں اس رپورٹ کے بارے میں بازیرس کی اور وضاحت ماگل

ایں کے جواب میں مولانا ظفر علی خان کی جائیں۔ اخبار زمیندار میں'' جھوٹوں پر خدا کی لونٹ کے عنوان سے دخیا جت شائع ہوئی اور جس میں اس بات کی تخت سے تروید کی کی اور دیرکہ مولانا ظفر علی خان نے ارتمی کے جلوس میں قطعا شرکت جیس کی اور مذبی مولانا جیسیٹ الرخیان اس میں شامل ہوئے ہیں' کیونکہ وہ اس روز لد معیاد میں تضارحی

جلوں میں کسی بھی مسلمان نے شرکت نہیں کی ہے بلکہ بیسراسر مندووں پر ہی مشتمل تھا اس کے علاوہ اخبار زمیندار نے عدالت میں گواہان استفایہ کے بیانات اور عدالت كى كاروائى بھى من وعن شائع كروي تاكه لوگوں كے علم ميں مكمل اور درست حقائق

عدالت کی اس تیز رفآر کاروائی کے شاکع ہونے پرمسلمانوں کے کان کھڑے ہوے اور وہ یس پشت افرنگ وہنود کے گئے جوڑ اور شاطران سیاست کی موجودگی سے آگاہ ہوکرانگشت بدندال رہ گئے.

#### احتجاجي جلسه:

اخبار زمیندار کی طرف سے ممل صور تحال کی وضاحت چھینے پر باغ بیرون موجی دروازه میں ایک احتجا تی جلسے کا اعلان شہر بھر میں کر دیا گیا۔ وفت مقرره پر جلسہ شروع ہوا۔ ابھی ایک دومقرر بی تقریر کریائے تھے کہ بولیس کی بھاری نفری ضلع مجسٹریٹ اور ڈپٹی کمشنر سميت آگئ ـ وي كمشنر في مسلمان ليدرون سے ايل كى اوركما! و خدارا جلے جلوسوں کا سلسلہ بند کردیں چونک مقدمہ عدالت میں زیر ساعت ہے اور جلہے جلوسوں سے شہر کی فضامیں بدامنی پھیل رہی ہے اورامن وامان قائم ركھنا بے حدمشكل موكيا ہے۔" اس اليل كے جواب ميں مسلمان رہنماؤں نے اخبارات ميں جھينے والى بے بنياد خبرون كى طرف وي تمشز كى توجدولا فى جس يروي تمشز في اس معاسط ير تحقيقات كراف کاوعدہ کر کے جلسے کی کاروائی ملتوی کروادی اورلوگ پرامن طریقے سے منتشر ہو گیا طالع مندكي تك ودو:

طالع مندنة عدالتي كاروائي كبارك بارك مين جب ويكعا كدكاروائي انتبائي تيز

رفآرى سے مورى ہاوراس مل انصاف كے تقاضے منظر بيس ر كھے جار ہے تو البيس بے مد

انبول نے ایک اچھاوکیل کرنے کی بہت تک ددوکی جوغازی علم الدین شہیدر حت الله تعالى عليه كى طرف سے پيش موسك يكن وريداييان كرسكے اور انبيں مجورا فرخ حسين ايدوكيث كوملغ جارصدروياداكرك وكيل مقرركرنا يزاتفا

جب الكله دن مسلمان الني عفلت من جا محية بمرميدان مين قابل وكلاء بهي

میں گونجتا ہی رہا جسم کے بیاباں میں وه نغمه سوں که جسے پیکر صدانه ملا

多多

# عدالت میں دوبارہ بیشی

١١ ايريل ١٩٢٩ء كومسٹرلوس ايديشنل ڈسٹرکٹ مجسٹريٹ نے غازي علم الدين شهيدر متنالله تعالى عليه كے خلاف تعزيزات مند دفعه ٢٠٠١ كے تحت مقدمه كى ساعت دوباره شروع کی۔اس روز حفظ ما تقدم میں عدالت کے باہر پولیس کا زبر دست بہرالگایا گیا تھا اور ممرهٔ عدالت میں بھی دوسکے کانٹیبل بندوقیں گئے پہرہ دےرہے تھے۔

عدالت كى كاروائى شروع بهوتى تو دو كانشيلول كى حراست ميل غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كو كمره عدالت مين لايا كيا- كمره عدالت مين تماشا يول كي تيلري میں پیاں کےلگ بھک لوگ مقدمہ کی ساعت کے لئے بیٹے تھے۔ غاذی علم الدین شہید رحمته الله تعالى عليه كمره عدالت ميل ايك عليحده جكه يرخاموش بينطي وي ينطاور سي اعدولي كيفيت ميل ووب موسة ان كے پاس بى بيٹے موسے تنے

استغاثه كي طرف مص مهدا غيرداس اورغازي علم الدين شهيد رحمت التدتعالي عليه

كى طرف سے خواجہ فیروز الدین بیرسٹراورڈ اکٹراے آرخالدموجود ہتھے۔

سب سے پہلے خواجہ فیروز صاحب نے عدالت میں درخواست گزاری کماک مقدمه میں وکیل صفائی کے فرائض انجام دیں مے۔اس سے پیشنز چونکہ فرق حسین بیرسٹر بين موسئة تفاورالتواسة مقدمه كي درخواست كي مي وه درخواست والين في جاني يهاور اى عدالت ميں بى مقدمه كى ساعت كى اجازت ميراموكل ديتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب کی درخواست پر جسٹریٹ نے آئیں غازی علم الدین

شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ قدرے وقت کے لئے گفتگو کی اجازت دے دی اور بعدازاں عدالت کی کاروائی شروع ہوئی۔

سب سے بہلے جواہر لال انسپاڑی شہادت پرجرح کی اجازت عدالت نے دی لیکن خواجہ صاحب نے کہا!

وفى الحال كسي كواه برجرح كى وه ضرورت محسول بيل كرتے-"

#### د بوان وزیر چند کابیان:

استغاشہ کی طرف ہے دوسرے گواہ دیوان وزیر چندکو پیش کیا گیا جو کہ گوجرانوالہ تعلق رکھتے تھے اس نے درج ذیل بیان دیا!

دومیں دو ہے کے قریب دفتر اخیار گورو گھٹٹال میں لالہ شام لال کپور
ایڈیٹر و ہا لک اخبار مذکور کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ اخبار گورو
گفتٹال کا دفتر راج بیال کی دوکان کے بین اوپر واقع ہے۔ استے میں
بازار میں ہے بکڑ و کیٹر وار گیا کا اگیا کا شور بلند ہوا۔
مجھے بیھوں ہوا کہ بازار میں کوئی شے گری ہے۔ میں نے جلدی
سے اٹھ کر تیجے بازار میں جھا نکا تو معلوم ہوا کہ چیم کتابیں بازار میں
موری بی بین اور ایک لاکا جا گا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے جیمیہ بیری بین اور ایک لاکا جا رہا تھا۔ میں خور بھی نیچ از کر جھا گا
جی میں موری تو رہے کیٹرو۔ پھر میں خور بھی نیچ از کر جھا گا
جی میں موری تو رہے بینجیا تو ایک نے سر والا ملزم کو پکڑ کر لا رہا

اس کے بعد کوار نے طزم کو عدالت بمی شاخت کیا اور پھر کہا! "ایمر کے دیجے پر طزم نے کہاتھا کہ بمل نے بچوبیں جرایا مسلمانوں نے در سول اللہ معرف عرصعاقی مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ والیہ وکھم کا براد لیا

ہے۔ ہم ملزم کوراجیال کی دوکان پر لے آئے۔ وہال معلوم ہوا کہ ملزم نے راجیال کو دوکان پر لے آئے۔ وہال معلوم ہوا کہ ملزم نے راجیال کول کر دیا ہے اور چھراو ہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں نے لوہاری درواز ہ بولیس کواطلاع دی۔''

#### ملك راج مجسر بيث كابيان:

اس بیان کے بعد جرح محفوظ کرلی گئی اورائلے گواہ ملک راح مجسٹریٹ درجہ اول کوطلب کیا گیا جس نے اسپے بیان میں کہا!

" بین نے ۱۹ اپریل ۱۹۲۹ء کو پولیس لائن میں شاخت پریڈ کرائی تھی جس میں ملزم علم الدین کی شناخت کروائی گئے۔ میں نے اس کا میمور نثر میں بنایا تھا اور پھر جب انہیں میمور نثر م دکھایا گیا تو انہوں نے اس پر جبت اپنے و شخطوں کی تقدیق کی اور کہا کہ میں نے اس محاطے میں پوری احتیاط کو محوظ رکھا ہے۔ گواہ تھا نہ کے قریبے بلایا محاطے میں پوری احتیاط کو محوظ رکھا ہے۔ گواہ تھا نہ کے قریبے بلایا محاطے میں پوری احتیاط کو محوظ رکھا ہے۔ گواہ تھا نہ کے قریبے بلایا محیات کو اور کہا کہ فرایس پر پھی محتی خواہ کو اور کہا گئی۔ "

# كالطيبل شير محمر كأبيان:

اس کے بعدا گلے گواہ کا تغییل شرمحہ نے اپنابیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بیان کےمطابق!

> ''میں نے ملام کے پارچہ جات اور چیزے کے مربم ہر پارٹ کیمیکل ایکز امیز کے دفتر میں لے کر کیا تفاد جیزان کے ساقتی کا میپیل غلام نجی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں مول سرون کے دفتر سے جار مرم مرشینیاں جمیل ایکز امیز کے دفتر میں لے کر کیا تفایہ

### خوش حال چند کابیان

اک کے بعداگا گواہ خوش حال چند پیش ہواای نے اپنے بیان میں کہا!

دمین قلعہ کو جرسکھ میں دوکان کرتا ہوں۔ لالہ جواہر لال انسپٹر پولیس
نے طرح کی مین اور شلوار میرے دو بروائر وائی تھی، تمین اور شلوار پر
خون کے نشانات موجود تھے۔ لالہ جواہر لال نے کیڑوں کا پارسل بنا
کر مہریں لگا میں۔خون آلود حصہ کاٹ لیا گیا تھا۔ ایک فرد بھی بنائی
گئی جس پر میں نے دستخط کئے۔ گواہ نے فردد کھے کرا ہے دستخطوں کی
شناخت کی دکیل صفائی خواجہ فیروز صاحب نے گواہ پر جرح بالکل نہ
شناخت کی دکیل صفائی خواجہ فیروز صاحب نے گواہ پر جرح بالکل نہ

#### و اکثر و ارس کابیان:

اس کے بعدا گلے گواہ میو ہمیتال کے ڈاکٹر ڈارس بیش ہوئے۔انہوں نے اپنے بیان میں کہا!

''عین نے راجیال کی نعیش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور یہ کام ۱۹۲۹ مرافی اور ایریل ۱۹۲۹ مرکو کیا گیا تھا۔ نعیش کی شناخت واکٹر کر دھاری لال نے کی جو مقتول کا پہلے ہے واقف کارتھا۔ مقتول کی انگلیوں سمز جھاتی اور بعض کی جینوں پر زخم تھا اور کانجیکائی مجروح تھا۔ کابچہ کے قریب کی پہلی ٹوئی مجنوں پر زخم تھا۔ کابچہ کا فرخم و پر نھائی کہ بااور جارائی مواجعہ کا ایک کابٹر کی مواجعہ کی اور پہلی کے ایک کابٹر کی کابٹر کا ایک کابٹر کی مواجعہ کی اور پہلی کے اور کابٹر کی کابٹر کابٹر کی کابٹر کوئی اور ایک خریب کی اور پہلی کا دور ایک ضرب کی میٹر کوئی وار

ہتھیار سے بی لگ سکتی ہے۔ دوسرے روز ایک چیرا میرے یاس بهيجا گياجس عاليي ضربات لكسكتي بين-" كواه كوچند جا تو دكھائے كئے تو أس نے كہا!

"ان ہے ایک ضربات لگ سکتی ہیں جس آلہ ہے بیضر ہیں لگائی تنكي وه آلهابيا بي تفاجومير يدو پروسات ايريل كوپيش كيا گياتها ' میں نے بارس کو کھولا تھا اور جاتو کے معائنہ کے بعد پھر بند کر دیا۔ میں نے بیمعائنہ سوابارہ بیچے کیا تھا۔ملزم کے داکٹیں ہاتھ کی انگلی بردو خراشين تقين اور بائين بإتھ كى تھيكى يرجھى زخم تھا۔ پيضربين چوہيں تعصفے اندر کی لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ملزم کوسر پیفلیٹ دیا کہ وہ سیج ہے۔ بیضربات بالکل بلکی ی تھیں اور تیز دھارا کہ سے لگی ہوئی معلوم

وكيل صفائي فيروز نے كوئى جرح ندى اور عدالت ميں ذيل كے مضمون ير مشتل ايك درخواست پيش كى!

> " عدالت بذاال امر کے لئے مجورتین ہے کہیش میں گواہوں کی جوفبرست بھیج اس میں ڈاکٹر کا نام بھی درج کرے چونکہ ساعت لا مور میں ہے اس کئے کھے حرج نہیں ہے اور خصوصاً مسرشیب سیش ج ذاكم كي طلى كي اجازت ويدويا كرت تقال كي عدالت ڈاکٹر کو بھی یا بند کر دے۔'

اس يرعد الت نے جوایا لکما كدان درخواست كى ساعت كے لئے السے عدالت ميں پیش کیا جاسکتا ہے۔اس پرخواجہ فیروز نے کہا کہ بین عدالت میں ورخواست بیش لا كرول كالبكن ال وفت كبين بيروال بيدانة بوكرين في فاخت عدالت يل بيدر خواست

پین نہیں کی۔ آپ کیانڈر میں ڈاکٹر کانام نہ کھیں۔ البنہ جب عدالت بیش سے تاریخ بیشی کی اطلاع آئے تو دوسر ہے گواہوں کے علاوہ ڈاکٹر کو بھی اطلاع دے دیں کہ اس مقدمہ کے اطلاع آئے قلال تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ اگر سیشن مناسب سمجھے تو انہیں طلب کرے جس پر عدالت نے میدز خواست منظور کرلی۔

بعدازاں وکیل صفائی نے درخواست پیش کی کے جمیں ملزم کو کیڑے بہنانے کی اجازت دے دی۔ اس برعدالت نے وہیں کیڑے بہنانے کی اجازت دے دی۔ جونکہ عدالت میں اس وقت لوگوں کا جوم اکٹھا ہو گیا تھا اس لئے کمرہ عدالت ہے لوگوں کو جوم اکٹھا ہو گیا تھا اس لئے کمرہ عدالت ہے لوگوں کو باہر چلے جانے کا تکم دیا گیا لیکن فورا ہی کچھ دیر بعد یہ تھم واپس لے کریہ تھم دیا گیا کہ طرح کو باہر کے جانے کا تکم دیا گیا لیکن فورا ہی کچھ دیر بعد یہ تھم واپس لے کریہ تھم دیا گیا کہ طرح کو بیا گیا کہ طرح کو بیا گیا کہ طرح کو بیا ہیں ہے۔ بدلوا کمیں جا کیں۔

تھوڑی دہر کی کاروائی کے بعد مقدمہ کو ۱۲۴ پریل ۱۹۲۹ء تک ملتوی کر دیا گیا اور حجر نے و ماہرین کے معائنہ کے لئے کلکتہ بھیج دیا گیا۔

\*\*

# مقدمه کی دستاویزات

# قيدى تمبر1:

نام علم الدین ولدطالع مندعمر ۱۸ سال ـ ذات تر کھان سکنه محکه سریانواله لا ہور پیشه تر کھان ۔

میں نے محسر بیث کے روبروا ہے بیان کوئ لیا ہے بیدورست ہے۔

سوال: كياتم في مزيد كهاوركمان ؟

جواب جب بھے بکڑا گیاای وفت مجھے بہت مارا پیٹا گیا تھااور جب بھے پولیس لائن بہنچایا گیا تو وہاں بھی بھھ پر سخت تشدُد کیا گیا۔کوئی بھی شخص میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔

مجھے شانت پریڈے پہلے پکڑی اور جوتے کا جوڑا دیا گیا۔ میں نے ان کو پہن لیالیکن انسپکڑ جواہر لال نے مجھے انہیں اتار نے کو کہا میں نے ایسا ہی کیا جب مجسٹر نیٹ آیا تو مجھے دوسرے افراد کے ساتھ پریڈ میں شامل کیا گیا۔ پریڈ میں شامل میرانمبر دوسرا تھا اور میرے ساتھ ایک بوڑھا آ دی تھا اُس نے اپنا ہاتھ میرے اویر کھ دیا۔

ای روز قی ۹ بج جب میں حوالات میں کھانا کھار ہاتھا توانسپکر جواہر لال گواہ آتمارام کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ انسپکڑنے جھے پینے کے لئے سکریٹ پیش کیا جو

میںنے فی کیا۔

شناخت کے وقت میں نے فقط پکڑی پہنی ہوئی تھی۔ جبکہ پریڈ میں شامل دوسرے افراد نے پکڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھیں۔ دوسروں نے جوتے بہنے ہوئے مقط جبکہ میں نظے یاؤں تھا۔

جب پولیس لائن میں ڈاکٹر میرامعائنہ کررہا تھا تواس وفت انسپکڑ جواہر لال نے بجھے دھم کی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی دائیں کہنی اور بائیں گھٹنے پر جوزخم ہیں ۔ ڈاکٹر کونہ دکھا وں۔

جھے بید مکی دی گئی تھی کہ اگر میں نے بیزخم ڈاکٹر کودکھائے تو بعد میں بخت نشذہ کیا جائے گا۔ جب جھے بکڑا گیا تو ہندوؤں نے بہت مارا تھا اور جھے ایک تر از و کے کنڈے کی طرف دھکیلا گیا جس کی ٹوک سے میری کہنی اور تھٹنے میں کیل لگنے سے زخم آگئے تھے۔ پولیس نے جھ پر تشدد کیا اور ٹری طرح بیش آئی، اس کے علاوہ بچھ بچھاور کیل کہنا ہے۔

سوال: تنهاری مجنی اور تھنے پر جوزخم آئے تھے کیا اس میں سے خون بہاتھا؟ جواب: بی مال!

سوال: جبتم کو ہندوی نے بکڑا تو کیاتم نے میں شلوار پہن رکھی تھی؟ جواب میں نے قبیص بہن رکھی تھی۔شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے دوسری پتلون پہنی ہوئی تھی جو بھٹ گئے تھی۔

> سوال: کیاتم نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ صدالت میں چین کرتا ہے؟ جواب: انہیں۔

جب فزم کو بیان پڑھ کر سایا گیا تواس میں امنا ذرکیا۔ "جب جمع کے شاخت پریڈ کے کے آیا تو می نے اس سے دکا ہے۔

## کی لیکن کسی نے بھی میری بات کوئیں سنا۔"

14-0-1949

سيشن جح لأمور

17-0-1979

فيصله تاريخ:۲۲منی ۱۹۲۹ء

# بیان خلفی کے بغیر ملزم کابیان:

علم الدين ولدطالع مند ذات تركهان عمر ١٨ سال سكنه محلّه سريا تواله لا بهور سوال 1: كياتم في مورده ١ ايريل ١٩٢٩ء كو بوقت دو بيج دويبرمقول راجيال يول كرن كى نيت سے عدالت بيں موجود جاتو سے حمله كيا تفااور كياتم في معتول كى جِهاتی میں ایک گرازخم لگایا تھا جواس کی موت کا سبب بنا؟

سوال2: کیاتمہارا جائے وقوع سے فرار کے بعد نعاقب کیا گیا تھا اور تم کوواردات کے فورأبعدوديارتن كے ٹال سے كرفياركيا كيا تھا؟

جواب: میں سبزی منڈی کی طرف سے آرہا تھااور لکڑی کے ٹال کے نزویک جھے بغیر دجہ

سوال 3: کیاتم نے گرفار کرنے والوں سے بیس کہا تھا کہم کوئی چور بیل ہواور تم نے راجيال كواس كفتل كيانقا كداس فتهار يرسول حفرت محمصطفيصلي اللد تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو چھ کہاتھا؟

جواب: تهین!میں نے صرف ریکہا تھا کہ میں چور تین

سوال4: کیار شلوار اور مین جول کے بعد تہارے ہم کے انزوان کی تہاری میں ہے جواب: پیمین میری ہے اور میرے جم سے از وائی کی می لیکن پیلوار میری میں ہے

اور شدى جھے لے گئے۔

سوال 5: كياتم في والدون بيرجا قو آتمارام ( كواه نمبراا) كى دوكان سيخريدا تها؟

سوال 6: تهارے خلاف بيمقدمه كيول درج كيا كيا؟

جواب: میں بے گناہ ہوں اور میں نہیں مجھ سکتا ہوں کہ مجھے اس جرم کے تحت کیوں گرفنار

سوال7: كياتم في يحداور كبنام؟

جواب: چھبیں۔

اسے ڈی ایم لاہور 441-7-1949

## أتمارام كادوباره بيان

میں پریڈ میں شریک کی بھی مخص کو پہلے سے نہیں جانتا۔

ويل كواوي كرنا جابم نكات كى روشى ميل جرح كرنا جابتا بالبذاميل مرف فد وروسوال کی روشی میں سوال کرنے کی اجازت دول گا۔

اس کواہ کودوسری بار بلانے کا مقصد صرف بیہے کہ لالہ ملکھ راج مجسٹریٹ کے بیان کی تقدیق کرنی ہے۔ آیا کواہ پہلے سے ان جھافراد میں سے کی ایک کوجانتا تھایا نہیں۔ للذاوكيل كومرف بيدجان لينا حاسبة كدكواه كمرة عدالت ميل موجود تفاجبكه مجسنريث اين

. گوامی و شدر با **تن**ا

سيشن نج

# كراؤن بنام غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه:

#### گواه نمبر۲:

كيدارناته ولدينذت براج لالعمر٢٢ سال واست برجمن وسكندلا بهور مقتول

راجيال كاملازم\_

شهادت بیان طفی اور گوانی\_

میں نے مقتول کی تین سال ملازمت کی ہے۔ میں اس کی کتابوں کی وکان واقع میں اس کی کتابوں کی وکان واقع میں اس کی کتابوں کی دوکان ہے۔ میں اس کی کتابوں کی رہتا تھا۔ اس کی دوکان میں دہتا تھا۔ اس کی دوکان میں دہتا تھا۔ اس کی دوکان میں دیا ہ میں دہتا تھا۔ دکان میں جیار آ دمی کام کر سے نتھے۔ جن کے نام اس کا بھائی سنت رام 'بھلت رام 'امرنا تھا۔ اور میں تھا۔ ۲۱ پر میل ۱۹۲۹ء کو دو بیج دو پہر میں اندرونی برآ مدے میں بیٹھا کام کر دہا تھا۔ جبکہ مقتول باہروالے برآ مدے میں بیٹھا ہواا پئی گدی پر کام کر دہا تھا۔

بیرونی برآ مدے کے دو دروازے میں اور اس وقت دونوں دروازے کھے ہوئے تھے۔ میں کتابوں کے پارسل پر ہے لکھ رہاتھا جن کو بذریعہ ڈاک جمیجنا تھا۔ جبکہ مقتول خطاکھ رہاتھا۔ میں امنہ باہر کی طرف تھا۔ میں نے ایک آ دی کو اندرائے دیکھا جس نے مقتول خطاکھ رہاتھا۔ میں امنہ باہر کی طرف تھا۔ میں نے ایک آ دی کو اندرائے دیکھا جس نے مقتول کو چاتوں بلند کیا۔ میں نے مقتول کو چاتوں بلند کیا۔ میں نے مقتول کو چینے پر ایک وارکرتے ہوئے دیکھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور چند کیا ہیں اٹھا کر قاتل میں ہوئے۔

میرے مقتول اور حملہ آور کے درمیان تین یا چارف کا فاصلہ تھا۔ حملہ آور نے جمل چاقو ہے حملہ کیا تھا۔ اُس کوا تدریجی کا اور د کان ہے باہر سڑک پر دوڑ گیا۔ میں اس کے چیچے دوڑا۔ حملہ آور ہیں تال کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑا۔ بھت رام بھی ای برآمہے میں جیٹا ہوا تھا۔ جس کی مقتول جیٹا اوا تھا۔ دہ

وہاں کام کررہا تھا۔اس نے بھی میرے ساتھ عملہ آور کا تعاقب کیا۔مقول کی کتابوں کی دکان کے آگے نا تک چند کیور کی دکان ہے اور دوسری طرف پر ما تندیمیر کی دکان ہے۔ نا تک چنداور پر مانند نے جب ہماری تی و پکار کوسنا تو وہ بھی ہمارے ساتھ حملہ آور کے تعاقب مين شريك مو محت مين حمله أورك تعاقب مين برابر شوري إربا تعابير ما ندحمله أور كى بالكل يجيئ قاتاكدوه ال كوبكر في حمله وربيتارام كيل كوديومن وافل موكيا بمار ے اور اس کے درمیان ایک یادوقدم کا فاصلہ تھا۔

ميتارام مركيا باوراب ال كاكاروباراس كابينا وديارتن كررباب وديارتن نے جب شور سناتو وہ اپنے دفتر سے باہرآ گیا۔وویارتن نے حملہ آورکوروکا اور پھراس کو پکڑ لیا۔وہ تھی جس کوہم نے پکڑاوہ مرم عدالت میں موجود ہے۔ہم اس کومقتول کی دوکان پر واليل لاست جب بم نے مزم كو يكرانواس نے كہا مل جور يا ڈاكوبيس بول بلك ميں نے رسول الله ملى الله تعالى عليه وآله وملم كابدله لياب مدار ي النجية كي چندمن بعدومال يوليس افسران أمسك ادرائم فيمرم ان كحوالدكردما

وه تخت بوش جس برمقتول بينها واقفاومان برايك جيوناسا ويبك اوركيش بكس ركفا موا تفارده متصيار جومزم في استعال كيا تعاوه كيش بكس يريزا موا تعارأس يرخون لكامو التا يالين في عاقد وبال ما العاليا من فعدالت من تن عاقو ديم تقاوران ين الما ميل استعال موف في دال لي جاقو كويجان ليا تمار ال وقت الى كوك فوت في كم كاور میں شنا ای سے اس کو پہیاتا ہے۔

ومتول البيخت بوش كاكدى يرآخرى مانس ليدبا تغاربوليس افران اس كو لأك البيائ كالدان ك فرى بعد البيار جوابر لال أحميا البيار في مرابيان ليا اور يك بيان الفِيد آلُ أرتهوركيا كيادين في البينيان كوسنا ودراى كوافيد آكى أرقر ارديا يادرنت هاكران برفرك وخلاى بن عاقه كاباديان كالمرسة مرسامة

يوليس افسرنے بنائی اور اس برمیرے دستخط کئے گئے۔ میں ان کاغذات پراپنے دستخط کو

میں مقتول کے باجائے ممیض کوث اور بنیان کو بھی پہیانتا ہوں جواس نے اس ونت بمن رکھے تھے۔مقول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بہینال لے جایا گیا۔مقول پر بہلے بھی دوقا تلانہ حملے بمفلٹ لکھنے کی وجہ سے ہو چکے تھے جس کے نتیج میں پولیس گارڈ ال كى حفاظت كے لئے لگادى كئى تھى۔معول ١٨٨مارے كو بردوار گياجى كى دجہ سے بوليس گارد بٹالی می کیونکہ معتول نے کہا تھا کہ وہ واپسی پر دوبارہ گارڈ طلب کر لے گا۔وہ س ايريل كووايس آيا اور كاز في كے لئے كها مكر وقوع كے روزتك بوليس كار و ندائى ملزم ميرى نظروں سے اوجھل جیس ہوائی کہم نے اس کوودیارتن کے نال سے پکڑلیا۔

:7.7.

اندرونی اور بیرونی برآ مے کے درمیان دو دروازے بیں جو بیرونی برآ مے میں ہیں۔ وہ دونوں برآ مدے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ حقیقت میں کرے ہیں۔ میں جس کرتے میں بیٹا ہوا تھا وہاں اور کوئی جیس تھا۔ جس کرے میں مفتول بیٹا ہوا تھا اُس میں بھکت رام کے سوا اور کوئی تیس تھا۔ دونوں دروازے جوا غررونی برآندے یا كرك كى طرف جاتے ہيں كھلے ہوئے تھے جل دروازے سے بين فٹ كے فاصلہ إ تعاميس جهال بيفا بوا تعاومال مدمقول كود كيسكنا تفاليكن بمكت رام كوبيل بجال ميل بینا ہوا تعاوماں سے صرف ایک باہر کے کرے کودوازے کود کھسکا تعااور کی کوئیں دکان کے سامنے تمواہے۔ میں نے ملزم کو پہلی مرتبدای وقت دیکھا جب اس ا نے اس تموے پر قدم رکھا۔ بیتمو اووقت چوڑ اسے۔ بیکڑی کا ہے جس پر میں نے مازم کے قدموں کی آوازکوسنا۔ میں نے تظراو پر اٹھائی اور اس کودیکھا۔ میں بیٹیں کہ سکتا کہ طزم نے جاقو كس طرح بكزا مواقعار بل نے اس كے باتھ بين جاقود يكما تعاد مزم نے اس فترر

تيزى معقول يرحمله كياكه ينوى نهبل سكاكه وه كياكرف والاب اتناوفت عن بيس تفا كمقول كامدك جاتى يامده امل كى جاتى من في مزم كومقول كي سين يا جماتى بردويا تنن واركرتے ہوئے ديكھا اس كےعلاوہ بن نے كوئى ضربات لكاتے بيس ديكھا۔معول نے اپنے بیاؤ کے لئے ہاتھ اور اٹھائے جب مزم نے جاتو نیے بھیک دیا بھر میں نے اس مركتابين بمينكين

جب مزم معول برحمله كرر ما تعامين جلايا كرمهات حي كومار رما ي مزم ن جاتو کیش بس پر کھ دیا۔ یکافی بڑا ہے کرے کے فرش پر ڈیوڑمی ہے۔ جہاں میں کام کررہا تفاوہاں سے کھ کتابیں اٹھا تیں میں اور مزم بھی بھی برآ مدے بابابر کے مرے میں اکشے تبیل ہوئے تھے۔جب میں مزم کے تعاقب میں بھاک رہاتھا تو میں متواتر چلارہاتھا کہ مہائے جی کو مارکر بھاگ کیا ہے۔ جھے یا جیس کراس کے علاوہ اور کچھیں نے کہا۔

ير ما تنديم جارول تعاقب كرف والول مين سب المحقار مي سب س آکے تقامر پرمانند میرے آ مے ہو کیا، جب طزم ٹال میں داخل ہو کیا تو اس وقت طزم بمرت سے دوقدم آگے تھا۔ پر مانند ٹال کے پیچیلے دروازے سے داخل ہوا تھا۔ میں مزم كال قدرقريب تفاكرين ال وجيوسكا تفارجهال يرجم في الكانعا قب كياب وبال ایک سڑک ہے جو برہموساج مندرکو جاتی ہے۔ بیسٹرک ایک دوسری سروک سے جا کرملتی ہے۔ بیروک ۱۰۰ ایا ۵۰ اقدم عی ہوگی۔ بیٹار عام ہے۔ اس وقت بیتال روڈ یا وہ سوک جوبر المومندر كاطرف جالى بال يززياده فريك فيل مى

جب عن طزم کے پیچے بھا گاتو میں نے معنول کوکرتے ہوئے ویکھا۔ جب میں مزم كساته دايل دوكان برآياته متول كرابوا تفايل في فتول كي آواز" إك مرف ایک دفعری اس سے زیادہ عل نے اس کی آواز کوئیں سنا۔ لمزم نے ان الفاظ کو دوبار وديرايا عن المناور وكركيا جدوب م ال وحول ك دكان يرف المراس

ملزم نے ان الفاظ کوئی دفعہ استعمال کیا مگرخصوصاً دوجگہوں برایک دفعہ اس وقت جب ہم نے اس کو پکڑااور دومری دفعہ اس وقت جب ہم اس کومقول کی دوکان پرلائے۔

مزم نے کسی سوال کے جواب میں میں کہا تھا۔ مزم نے کھڑے ہوئے لوگول کو ریجی نہیں بتایا کہ وہ کیوں دوڑ گیا تھا۔ طزم کوٹال کے دروازے سے تین یا جارفٹ کے فاصلہ ے پیڑا گیا تھا۔اسٹال کے گیٹ ہیں لیکن بیاس وفت کھلے ہوئے تھے۔ جہال سے ملزم کو بكرا كيا تعادان كوہم مرك يرسه ديكھ سكتے ہيں۔ يوليس نے جھے سے ہيں يو چھاتھا كه آيا مزم نے کھے کہا تھا۔ میں نے اس کا ذکر نہیں کیا جو مزم نے گرفتاری کے وفت کہا تھا۔ پولیس نے بھے سے بیں یو چھاتھا میں نے جو ضروری سمجھاوہ بتادیا۔ بیں نے محسر بٹ کے سامنے اس کاذکرنیس کیا تھا جوالفاظ طرم نے گرفتاری کے وقت کیے تھے۔ میں ملزم کو پہلے سے جیس جانا ہوں۔ بولیس گارڈ دکان سے باہراوقات کار کے دوران (9 بج مع تا ۵ بج شام) موجودرہتی تھی۔ میں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ پولیس کو اطلاع کرتا کہ جب میں اپنا بيان د مدم باتفا بحكت رام دكان ميل موجود تفا

ہا تیکورٹ (عدالت سے) میں نقشہ ای ایکس ہے لی ویکھا ہول۔مقتول اس جكه بينها موا تفاجونقت ميل وكهاني في بهديل بوائنت نمبرا بركام كرربا تفااور بهكت رام پوائن تبرا يركام كرر ما تقارجب بم ني اس كوكر فاركيا و بال كوئي فين آيا مي وزير چند تامى كى مى تىخى كۇنىس جانتا\_

سيشن

10-0-19

كواهبرسا

تام بمكت رام ولد بكر ال\_عر ١٥ سال \_ والت كمترى \_ مكند لا بور \_ يبشه متتول كاملازم .. میں مقتول کا آٹھ سال منتی رہا ہوں۔ مقتول کی کتابوں کی دکان تھی۔ ۱۱ بریل کو دو ہے دن میں ایسے مالک کی دکان میں کام کررہا تھا اور میر سے ساتھ کیدار تاتھ بھی کام میں معردف تھا۔ کیدار تاتھ اندر کے کمرے میں تھا جبکہ میں بیرونی کمرے میں تھا۔

مقتول اپنی گدی پر جھے آٹھ یا ٹوفٹ کے فاصلہ پر بیٹیا ہوا تھا۔ ہیں سیڑھی پر کھڑا ہوا کتابیں ترتیب سے دکار ہا تھا۔ مقتول لکھ دہا تھا جبکہ کیدار ناتھ پارسل بنارہا تھا۔ میں نقشہ دیکیا ہوں۔ مقتول نقشہ میں دکھائی جانے والی جگہ نمبر اپر بیٹھا ہوا تھا جبکہ میں نقشہ میں دکھائی جانے والی جگہ نمبر ۱۳ اور کیدار ناتھ تمبر ۱ جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تخت پوٹ یا وہ گدی جس پر مقتول بیٹھا ہوا تھا ترشن سے چارائی بلندتھی۔ تخت پوٹ بلحقہ درواز سے کہ ساتھ تھا جس پر مقتول بیٹھا ہوا تھا ترشن سے چارائی بلندتھی۔ تخت پوٹ بلحقہ درواز سے کہ ساتھ تھا تو کھر سے بارائی بلندتھی۔ تخت پوٹ بلحقہ درواز سے کہ کھر ایوا کتابیں ترتیب سے دکھر ہا اور کی تا تا ہے جب میں سیڑھی پر کھڑ اہوا کتابیں ترتیب سے دکھر ہا اور کی آواز کی ''میں مرگیا'' اس پر میں نے اس کی طرف دیکھا کہ اور کی آجاد تھا اور اس کی چھاتی میں چاتو سے واد کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے میڈھی پر سے تملیا ور پر کتابیں ہاریں۔ کتابیں اس کو لگنے کے بعد باہر گلی میں دیکھ کرمیں نے میڈھی پر سے تملیا ور دیکائیں ہاریں۔ کتابیں اس کو لگنے کے بعد باہر گلی میں گرکئیں اس کے بعد جملیا وردکان سے باہر مؤک پر دوڑا جس کے تعاقب میں کیدار ناتھ اور میں میں میر میں نے سیکھ کرمیں سے تھے اتر کر دوڑا ہی کہ دوڑا جس کے تعاقب میں کیدار ناتھ اور میں میں میر میں ہوئی ہیں کی میں کھیا تھی میں کیدار میں کرمین سے تھے اتر کر دوڑا ہیں۔ نے اس کی تعاقب میں کیدار ناتھ اور میں میں میر میں کتیا تیب میں کیدار ناتھ اور سے میں کیدار ناتھ کی اس کی میں کی تعاقب میں کیدار ناتھ اور کیا ہوں کیا ہوں کی کھوڑی کے دوڑا جس کے تعاقب میں کیدار ناتھ کیا ہوں کے دور ان ہیں۔ نے اس کی کیدار ناتھ کی کیدار ناتھ کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کو کھوڑی کے دور آب میں کی کو کھوڑی کی کھوڑی کی کے دور آب میں کی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے دور آب میں کی کھوڑی کیا کی کی کھوڑی کی کھوڑی کے دور آب میں کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کی

بعد میں تا تک چنداور پر مائند می ہمارے ساتھ مثال ہو گے۔ تملہ آور ہینال کی طرف دوڑا۔ ہمارے درمیان بھٹکل تعاقب میں ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ ہم اس کو جو سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو بیٹر لیں۔ اس اٹنام جو سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو بیٹر لیں۔ اس اٹنام میں تعلیم آور درمیان تا کہ ہم اس کو بیٹر لیں۔ اس اٹنام میں تعلیم آور درمیان تا کہ میں دویارتن کے تال میں داخل ہوا میں تعلیم آور اس تال کے کیٹ میں داخل ہوا دویارتن با ہم آباد ورکو بیٹر لیا۔ ہم جارتھا آپ کرے والوں میں دویارتن بھی شام ہوا دویارتن بھی شام ہوا ہوئی تا ہم تھا جو عدالت میں ہے۔ ملزم ہمی بھی ہماری آبھوں ہے او جمل میں موالے اس میں ہوئی ہماری آبھوں ہے او جمل میں ہوئی اور بیٹر آباد میں ہوئی ہماری آبھوں ہے او جمل میں ہوئی اور بیٹر آباد میں ہوئی ہماری آبھوں ہے او جمل میں ہوئی ہوئی ہوئی گیا اور بیٹر آباد میں ہوئی کی کوشش

كاليكن بم تعداد من زياده ادراك سے طاقتور تھے۔

جب ہم طزم کو پکڑ سے وہ برایر یمی کہنارہا کہ وہ چوریا ڈاکوبیں ہے بلکہ اس نے رسول الشملى الله تعانى عليه وآله وملم كابدله ليا بسه بيالفاظ وه مقول كى دكان بريكر \_ جانے کے بعدوالیس پر بھی کہتار ہا۔جلدی ہم دکان پر بھنے گئے۔وہاں پر پولیس آئی اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جب میں دکان پر دائیں آیا تو میں نے دیکھا کہ معتول آخرى سانس اس تخت يوش يا كدى جس يربيها مواقعافي الدما تعاروبال يرايك كدى ايك كيش بكس يرا موا تعااور بياس وقت وكهائى دى تحى جب يوليس في جاتو قصه بل لياتها\_ جاتو خون آلود تقا يوليس في الكواسية قصر من ليا معول كرودار جاف سي يهل بوليس كاردموني محى ليكن اس كى واليسى يراس وقوعه كروزتك بوليس كارد متعين يمل كى كى ـ ملزم کوجب بولیس کے کی توسب السیکٹرجلال دین وہال آیا۔اس نے میرے اور دوسرے افراد برجرح كى منتول كى لاش كوبوست مارتم كے لئے بيتال بيج ويا كيا

مزم کے دکیل کی طرف سے بی اس بیان کوجو کواہ نے پولیس کے سامنے دیا ہے اس كى ايك قيمتا كالى مزم كومها كى تى بيد

ميس في معتول كى صرف ايك عى دفعه أوارى تمي جن الفاظ كاليس في اويروكريا ہے۔ بجھے اس کے بارے میں یاوہ الفاظ جو میں نے استعمال کے بین کوئی شک جیس ہے۔ وه سيرهي جس پريس كمز ا بوا تفاده دونول كرول كى ديدار كساته كى بولى كى اوريرى كر مؤك كى طرف كى يى يرى كرماق ي وعرب بركوا بوا تفاجكدال ككل باره وْعَدْ بي مِلْ الراح معتول كارون كواين بالمحديد بكرا مواقعا اوروايل المحد عن عاقم تارين في المواول كرام عن و المعادم كالما تاريا لكاسة بوسي الماسيل الماسي والمناج والمناج والمناج والمناس والم

میں نے مقتول اور حملہ آور کے درمیان بیاؤ کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں د یکھا۔ ملزم مقول پر جھا ہوا تھا۔ مقول کے ہاتھاس کے سامنے تھے اور وہ ملزم کو پکڑے مويخ بين تفاراس كاايك باتفاد بركوا تفاجوا تفاجبكه دوسراينج تفار

جب مزم دد کان میں تعانواس نے پھیل کہا تھا۔ جب میں سیرهی بر کھڑا ہوا تھا تؤمازم كى كمرميرى طرف تقى مقنول كاجيره مير اورحمله وركى طرف تفاسيس منييس كهسكتا كدجوكتابين عن في ملزم كوماري تعين وه اس كولى تعين يانبين -آيا مزم مير اورمقول کے درمیان تھا۔ ہوسکتا ہے کہ کتابیں مزم کولکی ہوں۔ میہ بنڈل تقریباً ۲۵ کتابوں برمشتل تھا۔ میر بنڈل مضبوطی سے بندھا ہوا تھا جب میر بنڈل مزم کی کمر پرانگا تو وہ کر پڑا۔ میں نے كونى اوراس كےعلاوہ كتابيل جيئيل ان كتابول كاوزن دويا دُھائى سيرتھا۔ جب بنذل كانوكتابين بهركتين اسطرح يجهكتابين مؤك برجاكرين من في كيدارناتهكو میمی ملزم پر کیجه کتابیں بھینکتے ہوئے و مکھا۔ میدوویا تین بندمی ہوئی کتابیں تھیں کوئی بندل جیں تھا میں نے اس کو بیر کتابیں ایک دفعہ مارتے ہوئے دیکھا۔ پہلے میں نے کتابیں مارتے دیکھا بعد میں مفتول کی آواز کوسٹا۔ میں نے کیدار ناتھ کے کتابیں مارنے کے بعد ائی کتابوں کا بنڈل مزم کو مارا تھا۔جواس کونگا اور اس نے اپنا جاتو بھینک دیا۔ مزم بوری رفارے دوڑر ہاتھا۔ ہم طزم کوئیں پکڑسکتے تھے کیونکہ وہ آ سے تیز بھاگ رہاتھا۔

برمانند کی وکان مغزل کی وکان سے قریب ہے۔ برمانند بھی مارے ساتھ تعاقب مين شامل موكيا اورام براموساج رود يرا كسيد وكرطزم اس مزك كي طرف مزجاتا جوبر بموسان كاطرف جاتا مي اوراس في ايماى كيا مار مصواا سودة يركوني اور شقا۔وہال پردوسری دکانیں بھی اس وقت کملی ہوئی تھیں۔ بیس نے ان دوکا تول سے کی دومرتے آدی کو تا چین دیکھا۔ طزم نے فرار ہونے کی برمکن ک<sup>یشن</sup> کی چیک ہم تحداد یمل الله المراجعة المراقبة المراقبة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

پرملزم نے ازخود کہا کہ اس نے ''دیگیلارسول'' لکھنے والے سے بدلہ لے لیا ہے۔ بیالفاظ مرم کے تقے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ اس نے کوئی اور الفاظ استعال نہیں کئے تقے۔ میری یا و معمولی ہے۔ بلزم نے ریجی کہا تھا کہ وہ چور نہیں ہے اور جب اسے جھنزی لگائی گئی تو اس نے کہا تھا کہ وہ چور نہیں ہے اور جب اسے جھنزی لگائی گئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے لئے سونے کی چوڑیاں ہیں۔

سب انسیکڑنے میرابیان دکان میں لیا۔ جب میرابیان لیا جارہاتھا تو وہاں پر
کیدارناتھ پُڑ ماننڈ نا تک چندوغیرہ بھی موجود تھے۔ مجھے دوہروں لوگوں کے نام یا ذہیں ہیں
اور نہ بی ان کے نام جانتا ہوں۔ مقتول کے چیزے کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ میری کر
مشرق کی طرف تھی کیونکہ دکان کا رخ بھی ای طرف ہے۔ مقتول جھے ہوئوب کی طرف
تفا۔ کیدارناتھ کا کام پارسل بنانا اور ان پر پینہ لکھتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیدارناتھا ہی
وفت کیا کر ہاتھا۔ جب میں نے اس کو پہلے دیکھا تو وہ لکھ رہا تھا۔ سب انسیکڑنے وہی پکھ
لکھا جو میں نے بیان کیا۔ مین نے اس کو پہلے دیکھا تو وہ لکھ رہا تھا۔ سب انسیکڑنے وہی پکھ

بدورست نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیان میں پولیس کے سامنے کہا تھا کہ داجیال مغرب کی طرف منہ کئے میری طرف بیٹھا ہوا تھا اور کیدار تا تھواس کے زویک بیٹھا کہا ہیں تر تیب سے لگار ہا تھا۔ بیٹیں نے نہیں کہا تھا اور نہ بی درست ہے کہ میں دو کان کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔

میں نے پولیس کو بھی پھھ بتایا تھا جو پھھاس وقت عدالت بیں بتایا ہے۔ تام لیے ہوئے کہ میں سیرمی پر کھڑا تھا۔ بید درست نہیں ہے جو کہ میں نے بیان میں پولین کے سامنے دیکارڈ کرایا کہ میں نے ملزم کواہے تاتھ بیں ایک لباجا قرائے ہوئے دیکھا اور مقتول پرحملہ کرتے ہوئے دیکھا۔

بدورست نبین ہے بویس نے پہلی کے سامنے کہا کہ یں نے درحقیقت بازی کے مقول کے بیٹے بیل نیاق کو پینے دیکھا ہے۔ جب بیل نے دکان مجودی ای وقت مقول

گرچکا تھا۔ بیدورست نہیں ہے کہ میں نے اور کیدار ناتھ نے پھے کتابیں ملزم کو ماریں لیکن اس نے جاتو مقتول کے سینے میں بیوست کر دیا تھا۔

سيش جج

11-0-49

کواه تمریم:

تام نا تك چندولدامل بوتامل \_ ذات كھنزى \_ سكند سينال روڈ لا ہور \_

پیشه کلاته مرجنٹ۔

میری دکان مقول کی دکان سے انارکلی کی طرف ہے اس کے درمیان ایک گلی اور درزی کی دکان ہے۔ میں میری بتاسکتا کہ میری دکان کارخ اس کے دروازے کی طرف ہے۔ ۱۱ ریل کو میں اپنی دکان کے تعرب پر بیٹھا ہوا تھا۔ دو بے دو پہر کے قریب میں نے راجیال کی دکان ہے۔ ناکر مار کیا ارکیا "میں نے ایک مخص کوراجیال کی دکان ہے جبتال كى طرف دور ت بوت ويكها ميل في راجيال كدونون ملازم كيدارناتهاور بهكت رام کوال کے پیچھے بھا گئے ہوئے دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔

یر ما نندجس کی دکان میری دکان سے دوسری طرف ہے وہ بھی تعاقب کرنے والول میں شامل ہوگیا۔جس آ دی کا ہم تعاقب کررہے تھے۔وہ ہم سے یانے یا چھ قدم آگے تھا۔ جس آدی کا ہم تعاقب کررے تھے وہ سیتارام کے ثال میں کھس گیا۔ سیتارام مرگیاہے اب ای کے لڑے ودیارتن اور پر کاش چندراس کا کاروبارسنجائے ہوئے ہیں۔ جب وہ آدى تال مين داخل مواقع وديارتن في اس كو پكر ليار بم بھى وہاں بھى گئے اور ميں نے اس محفم كودبان ويكما جواس وقت عدالت مين بطور لمزم كمزاس

جس محمل کا ہم تغاقب کر رہے تھے وہ پکڑے جانے تک میری نظروں سے -اور بحل نبین مواقعات بحصے بند چلا کے ملزم نے زراجیال کول کر دیا تھا۔ بھر ہم ملزم کومنتول کی

وكان يرلائ جهال براس نے كهام تقول ميراد تمن تبيس تفا بلكه مير المول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كادتمن تقااوراس فيبدله لياب

ہمارے دکان پر پہنچنے کے تعور ی در بعد بولیس آئی اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کردیا۔ میں نے مقول کواس کی گدی پر مراہواد یکھا۔ میں نے ایک زخم اس کے دل میں دیکھا۔ اُس کے کیڑے ون میں جرے ہوئے تھے۔ میں نے گدی کے بیتے پڑے ہوئے ڈیک پرچاتو پڑا ہواد یکھا۔ میں نے عدالت میں تنین چاتو دیکھے اور ان میں سے وہ حاتو پہچان لیا جو میں نے مقتول کی دکان پر دیکھا تھا۔ میں نے اُس کی توک ٹوٹے کی بتاء پر بہجاتا۔ پولیس نے جاقوا بنے قبضہ میں لے لیا۔ اُس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بہتال جیج دیا گیا۔ بہت سے پولیس افسران دکان پرآئے جن میں سے ایک سب السیکڑتے میرا بيان ليا - ميس اس كانام بيس جانتا ـ

جب میں نے ملزم کوریکھاوہ تیز بھاگ رہاتھا۔ میں نے بھی جیز بھا گئے کی کوشش كاليكناس كى طرح تيزند بعاك سكار جار ب ورميان فاصله ايك جيهار بارومر ينن تعاقب كرنے والے مجھ سے آئے تھے۔ جب مزم لكڑى كے تال بين واخل ہوا۔ أس وقت میں اس سے یا بی یا جو قدم کے فاصلہ پر تھا۔ دوسرے تین نعاقب کرنے والے ملزم کے ساتھٹال میں داخل ہوئے۔ میں نے ودیارتن کوملزم کو پکڑتے ہوئے دیکھا۔ اس فے ملزم کو السيلے پكڑا۔ دوسرے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اگر چدمازم نے فرار ہونے كى كوشش کی مروه ایسانه کرسکا۔ تقریباً دس یا پندره آ دی جمع ہو گئے تھے۔ ریا شخاص بھی ای طرف ہے آئے تھے جدھرے ہم آئے تف وہاں پر کوئی پولیس آفیسر تبین آیا۔ مزم نے جوالفاظ کے ان كاميں نے اور و كركيا ہے۔ بيالغاظ أس نے معتول كى دكان كے توريح كيے <u>تتے ..</u> مين في كيدارنا تهداور بمكت رام يك الفاظ من من كالأبار كيا زاجيال كومار كيا

ان الفاظ کوسنے کے بعد میں اپنی دکان کے اندر سے باہر آیا۔ میں نے بہت سے زخم دیکھے سے ۔ میں نے بہت سے زخم دیکھے سے ۔ میں نے ملزم کو سفے ۔ میں نے ملزم کو مقتول کی دکان سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں کے ملزم کو مقتول کی دکان سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری توجہ اس طرف شور ہونے کی وجہ سے محق تھی کی دیا ہے سے ملزم بھاگ رہا تھا کا فاصلہ پندرہ یا ہیں قدم کا تھا۔

یں اپنی دکان پر اکیلاتھا۔ اس وقت ہیں تال روڈ کی تمام دکانیں کھلی ہوگی تھیں۔ ملزم کو بھا گئے اور والیس اس کو پکڑ کرمقتول کی وکان میں لانے کے لئے جاریا پائچ منٹ کا وقت گر را ہوگا۔ ہمارے وکان پر جہنچنے ہی پولیس آگئ تھی۔ اس وقت پولیس آپن محصے یا دہ محصی جب ملزم نے وہ الفاظ کے بھے جن کا میں نے او پر ذکر کیا ہے۔ جہاں تک مجھے یا دہ میرا بیان دوسروں کے بعد لیا گیا تھا۔ دوسرے لوگوں کا بیان میری موجودگی میں لیا گیا تھا۔ یہ بیانات متعقول کی وکان میں لئے گئے تھے۔ اس مقدمہ میں صرف گواہوں کے بیانات میں ان واس کی وکان میں لئے گئے تھے۔ اس مقدمہ میں صرف گواہوں کے بیانات کی دوسرے جمال کی وکان میں لئے گئے تھے۔ اس مقدمہ میں صرف گواہوں کے بیانات کی دوسرے جمال کی وکان میں نے اس کوئی سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی میری موجودگی میں کی دوسرے جمال کی دکان پر دیکھا گیکن میں نے اس کو وہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کواس وقت متعقول کی دکان پر دیکھا جب ہم ملزم کو ٹال سے پکڑ کر لائے تھے۔ میں نے اس کواس وقت متعقول کی دکان پر دیکھا جب ہم ملزم کو ٹال سے پکڑ کر لائے تھے۔ میں نے اس سے وقت متعقول کی دکان پر دیکھا جب ہم ملزم کو ٹال سے پکڑ کر لائے تھے۔ میں نے اس سے وقت متعقول کی دکان پر دیکھا جب ہم ملزم کو ٹال سے پکڑ کر لائے تھے۔ میں نے اس سے وقت متعقول کی دکان پر دیکھا جب ہم ملزم کو ٹال سے پکڑ کر لائے تھے۔ میں نے اس سے وقت متعقول کی دکان پر دیکھا جب ہم ملزم کو ٹال سے پکڑ کر لائے تھے۔ میں نے اس سے کو گھا ہے۔ میں کے اس سے کو گھا ہے۔ میں کی کر کر لائے تھے۔ میں نے اس کو گھا ہے۔ میں کے اس سے کو گھا ہے۔ میں کی دیس کے دیس کے اس کو گھا ہے۔ میں کے اس کو گھا ہے۔ میں کے اس کو گھا ہے۔ میں کے دیس کے اس کو گھا ہے۔ میں کے دیس کے دیس کے اس کو گھا ہے۔ میں کے دیس کے دیس کے اس کے دیس کے

آر۔او۔اے۔ی سیفن ج

10-0-1949

کواه کره:

ير ما نند ولد كيُرار ناته في عربه سبال \_ ذات كمترى \_ مكند ميتال رودُ لا مور \_

پیشہ: پیرمرچٹ۔

میری دکان انارکلی کی طرف سے مقتول کی دکان سے چوتی دکان ہے۔ اپریل
کودو بجدو پہر میں اپنی دکان کے تعریب پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کیدار ناتھ کی آواز سی جو بھا۔
کہدر ہاتھا'' مارگیا' مارگیا پکڑو پکڑو' اور اس کوایک آدی کے بیچھے دوڑتے ہوئے ویکھا۔
جب میں نے کیدار ناتھ کی چی و پکار ٹی تو اُس دور ان میں نے ایک آدی کو مقتول کی دکان
سے باہر دوڑتے ہوئے دیکھا اور کیدار ناتھ اس کے بیچھے تھا۔ بھگت رام بھی اس کے بیچھے
بھاگ رہاتھا۔ میں اور نا تک چند بھی اس کا تعاقب کرنے میں شامل ہوگئے۔

وہ تخص ہپتال کی طرف بھاگا۔ میں اس شخص کے آگے بھاگا تا کہ ہم اس کو پکڑ ہیں۔ وہ سبتارام کے ٹال میں دوڑا جہاں پر ودیا رتن اور پرکاش چنور نے اس کو پکڑ ہیا۔ ہم چاروں جواس کا تعاقب کررہے ہے وہاں بینی گئے اوراس کو پکڑ لیا۔ جس آدی کا ہم تعاقب کررہے ہے وہ ملزم عدالت میں موجود ہے۔ جب ملزم کو پکڑا تو کیدار ناتھ نے کہا کہ اس نے راجیال کو ماد دیا ہے جب ہم نے ملزم کو پکڑا تو اس نے کہا کہ داجیال نے رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گنا ہی گئی اور میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر ہم ملزم کو معقب لی دکان میں گدی پر مرا ہواد یکھا۔ اُس کے معقب لی دکان میں گدی پر مرا ہواد یکھا۔ اُس کے معقب کی شرے وہ میں نے معقب اور میں نے اس کی چھاتی میں ایک دخم و یکھا۔ ڈیک اور کیش کیش بکس کے درمیان چاتو ہوئی ہوئی تھی۔ جارہ اور انتھا۔ اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ اور انتھا۔ اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ اور انتھا۔ اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ اور انتھا۔ اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ اور انتھا۔ اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ اور انتھا۔ اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ اور انتھا۔ اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ ای ان اور کئی اور اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ ای ان ایس کی ای وقت لیا گیا۔ میں بیجان لیا کیونکہ اس کی تو گئی ہوئی تھی۔ جارہ بی وہاں پولیس آگئی اور اس کی پولیس کے مدر ایران اور میس نے میں اسے دیرا بیان پھی ای وقت لیا گیا۔

:77.

جب میں نے بہلی دفعہ کیدار ناتھ کو دیکھا تو میری توجہ اس کی چی و پکاڑی مکڑف می۔وہ اپنی دکان کے تعزیدے ہے اُرتر ہا تقاادر ملزم اس سے دوقته م سے تقاجب کیدار ناتھ

نے ہمیں بتایا کہ طزم نے مقتول کو جان سے مار دیا ہے تو پھر میں ' مار گیا مار گیا ''کا مطلب سمجھ گیا۔ مجھے یا ذبیل کہ جب ہم نے ملزم کو پکڑا دہاں پر دوسر بےلوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ جب ملزم کو پکڑا گیا تو کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی بچھ پو چھا تھا۔ اس نے مدکورہ الفاظ اپنی مرضی سے کہے تھے۔ یہ کسوال کے جواب بین نہیں کہے تھے۔

جب ہم طزم کو مقتول کی دکان پر لائے تو دہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔
میں اس مقدمہ میں کئی گواہ وزیر چند کو نہیں جا نتا۔ جب ہم طزم کو مقتول کی دکان پر لائے تو
دہاں بہت ہے آدمی جمع ہو گئے مگر پولیس نے ان کو دکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت
منددی۔ میں نے مقتول کو اپنی دکان کی گدی پر مراہوا دیکھا تھا۔ میں دکان کے اندر نہیں گیا۔
جب ہم طزم کو دکان پر لائے تو وہاں ایک پر انہوم لوگوں کا تھا۔ پچھ کتا ہیں مردک پر پڑی تھیں
جن کو اٹھا کر دکان کے اندر لائے۔ یہ کتا ہیں لوگوں کے ہیروں میں پڑی تھیں۔

جب میں واپس ہوا تو دکان میں ایک یا دوآ دی تھے جب میں نے مقتول کو گدی
پرمردہ دیکھا تو میرے اور مقتول کے درمیان کو گی شخص کھڑ انہیں تھا۔ میں نے چا قواس وقت
دیکھا جب مقتول گدی پرمردہ پڑا تھا۔ میں نے چا قو تھڑے پر پڑا ہوا دیکھا تھا۔ میر ایمان
پولیس نے مقتول کو دکان سے باہر مرئک پر لیا تھا۔ دومرے گواہوں کا بیان میرے سامنے
مہیں لیا گیا اور نہ ہی میں نے سنا۔ مجھے یا دمیں جب میں نے کیدار ناتھ کی چیخ سی میری
دکان پرکوئی اور دومرا شخص موجود تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ میرا ملازم وہاں تھا یا نہیں۔ ہوسکتا

دوباره جرح: ا

بيوم مزك پر باير جع بوكيا **تن**ا\_

سينن ج

11-0-1919

#### کواه تمبر ۲:

وديارتن ولدسيتارام يعرسه سال قوم آريا يسكندلا مور يبيثه ايندهن فروش-

میری ایندهن کی دکان ہے جومقتول راجیال کی دکان سے دوسوفٹ کے فاصلہ پر ہے۔میری دکان مقول کی دکان ہے مخالف سمت ہینتال روڈ پر ہے وہاں رہتا بھی ہوں كذشته ايريل كودوبيج دويبريس اييغ دفتريس بيفا هوا تفاجومير كلرى ثال كسامنا ہے۔ٹال میں داخلہ کے لئے ایک طرف سے کھلا ہے۔ہم رات کواسے ایک کھڑ کاسے بند

جب میں وقوعہ کے روز اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے شورسنا دو پیڑو پیڑو مار کیامار کیا'' بیشور مفتول کی دکان کی طرف سے آرہا تھا۔میرے دفتر کے دو دروازے اور دو کفرکیاں ہیں۔ایک دروازہ اور کھڑ کی سڑک کی طرف تھلی ہوئی تھیں مثور سننے اور کھلے موے دروازے میں سے سراک پر دیکھنے سے میں نے ایک آوی کوسرخ دھاری دار مین بہنے دوڑتے ہوئے دیکھاجس کے تعاقب میں آٹھ یادس آومی تھے جس آدمی کا تعاقب کیا جار ہاتھا۔وہ میرے ٹال کی طرف آر ہاتھا۔ تب ٹال میں تھلنے والے وفتر کے دروازے سے اندرداخل موااورتعاقب كرنے والے آدى كو پكرليا۔ نعاقب كرنے والول كے والى آدمی کوہم نے قابو کرلیا۔

أس آ دی نے اسپے آپ کوچیزانے کی کوشش کی وہ مخفی جس کوہم نے پکڑا تھا۔ ملزم علم الدين عدالت ميں موجود ہے۔ نعاقب كرئے والول ميں كيدار ناتھ بھكت رام یر ما ننداور نا تک چند سنے جن کو میں پہلے سے جانتا ہوں۔ میں وہاں پر جمع ہوئے والے آ دمیوں کے تام بیں جانتا ان کو پیچان سکتا ہوں جب میں نے ملزم کو پکڑا تو اس نے پہلے کہا كه بحصرجان ووميل نے مركزين كيا۔ مين نے رسول الله حفرت محرصطفی مل الله تعالی

عليه وآله وملم كابدله لياب من اوردوس كوك بجرمكزم كومقول كى دكان برلے آئے جب بمملزم كومقنول كى دكان پرلار ہے تھے تو ملزم متواتر كهدر ماتھا كه ميں كوئى چوريا ڈاكوبيس بلك مين في سفر سول التدملي الله تعالى عليه وآله وسلم كابدله لياب

یولیس بھی ای وقت دکان پر بھنے گئی اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالہ کر دیا جس وقت بولیس نے اس کو چھڑی لگائی تو ملزم نے کہا کہ بدیرے لئے سونے کی چوڑیاں ہیں۔ یولیس طزم کولو ہاری محیث کی طرف لے تی۔ میں نے مفتول کودکان میں پڑے ہوئے دیکھا اس كے كيڑے خون مل جرے ہوئے تقے اور اس كے جسم سے خون بہدر ہاتھا۔ مقاول تخت يوش بريدا موا تفاجهان برديبك اوركيش مكس ركها موا تغارجا قوكى نوك بحى نونى موكى تقى \_ جاتو كوميل في عدالت مين شاخت كياب بوليس في جاتوات فضر مين الياراس كي فہرست بنائی جس پر میں نے دستخط کئے۔

دوس بوليس افسران بعد ميس آئے اوران ميں سے ايک فيرابيان ليا۔

ملزم کے دیل کے کہنے پر کواہ کے بیان کی کا بی جواس نے پولیس کودیا تھا حوالے کا جالی ہے۔

ووتمام آدى جوطزم كانعاقب كرت بوئيم سيال برآئ ووتمام كمتام مندوستے۔ مزم کے بیالفاظ کہنے کہ مجھے جائے دو "کے درمیان کوئی وقفہ بیس تھا۔ میرا بھائی يركاش چندر مير الصافح دفتر مين تعاده و مجى مير الماته ثال بين كيار أس في محما مزم كو پکڑنے میں میری مدد کی جب میں نے ملزم کو پکڑا تو عین اس وفت تعاقب کرنے والے لوك الماسكة المزمنال من وافل مون كواريايا كامن بعد كيا تفاجب من فاس كويكزار ميرامنيمير كرك طرف تعاجب مي نظرم كويكزار ملزم نے تال سے باہر تکلنے کی کوشش کی اور مواصت نہیں کی اور موید اندر جانے کی کوشش کی۔ بیدورست ہے جو

پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ میری رہائش کی طرف جارہا تھا چونکہ اس کا دروازہ بند تھا۔ لہٰڈاوہ والیس تھیرا۔ میں نے یہ آج نہیں کہا تھا کیونکہ یہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا مجھے وہ حقیقی الفاظ یا زنہیں ہیں جو مزم نے کیے منصے بلکہ ان الفاظ کا نچوڑ بیان کیا ہے۔

جھے یادئیں کہ طزم کو پکڑا گیا تھا تواس نے پکھاورالفاظ بھی کے تھے۔ میں طزم کو پہلے سے نہیں جا نتاجب ملزم کو پولیس کے حوالے کیا گیا تواس نے اپنانام بتایا۔ تب میں نے اس کا نام سنا۔ طزم نے یہ کہا تھا کہ خہ تو وہ چور ہے اور نہ بی ڈاکو۔ بیالفاظ اس نے پولیس کے جھکڑی لگانے سے پہلے کہے تھے جب میں نے اس کو پکڑا تھا۔ جھے یہ یا زئیس ہے کہ میں نے اس کو پکڑا تھا۔ جھے یہ یا زئیس ہے کہ میں نے پولیس کے سامنے نیہ کہا ہوکہ طزم نے اپنا نام علم الدین ترکھان کہا ہواور کہا کہ میں چور نہیں ہوں اور اس نے مقتول کوئل کرئے کے بعدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ میں ہوں اور اس نے مقتول کوئل کرئے کے بعدرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ الله سے الله کا سے تو یہ درست ہے۔

حقیقت بیہ کے دلزم نے اپنانام اس وقت بتایا تھاجب ہم اس کوٹال سے مقتول
کی دکان پر لے جارہ ہے تھے۔ لہذا بید درست نہیں ہے کہ بجھے اس کے نام کا پیدا اس وقت چلا
جب وہ پولیس کی تحویل میں تھا۔ جب ہم طزم کو لے کر مقتول کی دکان پر پنچے تو پچھ لوگ
دکان سے باہراور پچھا ندرموجو د تھے۔ جب میر اییان لیا جارہا تھا تو مقتول کی لاش کو بیتال
نیس لے جایا گیا تھا بلکہ وہ سروک پر ایک بستر پر پڑی تھی۔ ایک محض جو تھڑ ہے پر کھڑا تھا وہ
مسلمان دکھائی دیتا تھا۔ جب ہم نے طزم کو پکڑا اس وقت جائے وقوعہ پر کوئی اور شخص نیس آیا
تھالیکن جب ہم اس کو مقتول کی دکان پر لارہے تھے تو بہت سے لوگ جج ہو گئے۔ پر کاش
چند بھی ہمارے ساتھ مقتول کی دکان پر آیا۔ پٹس نیس جانیا آیا کہ پولیس نے اس کا بیان لیایا
جند بھی ہمارے ساتھ مقتول کی دکان پر آیا۔ پٹس نیس جانیا آیا کہ پولیس نے اس کا بیان لیایا
نیس ۔ جہاں تک بچھے یا د پڑتا ہے میری نموجودگی ہیں دویا تین آ دمیون کے بیانات پولیس
نہ اس ۔ جہاں تک بچھے یا د پڑتا ہے میری نموجودگی ہیں دویا تین آ دمیون کے بیانات پولیس

يدورست بكريل في محمريك كرما من بيان ويا تعالد جب ين في ما وم

کود یکھاتو وہ میری رہائش گاہ کی طرف سے آرہا تھا۔وکان میں دوآ دی تھے۔ان میں سے ایک کومیں جانتا ہوں جس کا نام ڈاکٹر دھلارام ہےدوسرامسلمان تھاجس کے بارے میں بعد میں پنہ چلا کہ وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر دھلارام کی ڈیپنسری لوہاری کیٹ کے باہر سوک پر ب جوباغ كى طرف جانى ہے۔ ميں نے اس كاذكر مزم كے سامنے بيس كياتھا كہ جب اس نے جھٹری بہنی تو میکہا تھا کہ سوتے کی چوڑیاں دی گئی ہیں۔

میں نے نقشہ میں اس جکہ کی نشاندہی کی جہاں سے ملزم پکڑا تھا۔ ملزم میری ر ہائش گاہ کی طرف دوڑ ااور پھروالیں مڑا جینا کہ نقشہ میں دیکھایا گیا اور جہاں پر میں نے بكراوه نقشه مين تمبر ٨ مين ديكها كميا

> سيشن جج 10-0-19**1**9

#### گواه کبرے:

نام وزیر چندولدنهال چند عروه سال قوم کمتری سکنه کوجرانواله

كذشته ايريل كودو بيجدو يهريس كورد كمنال كودنز بيفا موالالهشام لال الديرے بات چيت كرر باتفان ال من من الا بور ينيا تعا كورو كمنال ك دفتر كے نيج معول راح بال كاكتابول كى دكان بيجب بين وبال بيغاايد يرسه باتس كرر باتفاتو مين في في الماري الركيا والركيا بكرو "من في من كى جيز كرف كى أوازى اورجب میں نے کمڑی میں ہے دیکھا تو چند کتا ہیں مؤک پر کری تمیں اور ایک آدی ہیتال كاطرف بماك رباقنام كالتعاقب على دويا تنن آدى تصدنعا قب كرية واسله جلا رَجِيعَ الروا الروا المن مي جلوا "ال ويكرواورجات عدد" اور بير ميول سي في آيا اورتعافب كريف والول عن شامل موكيا اوريها رام كيال كزويك عن في وويا تمن

آدميون كود يكهاجنيون فياس كويكر لياتعار

میں نے مزم کوعدالت میں شناخت کرلیا۔ میں نے مزم کوباز وے پکڑااور ہو چھا تم نے کیا کیا تھا؟ اس پراس نے اپناباز وجیم ایا اور کہا کہ میں نے پھیس چرایا ہے۔ میں نہ توجور ہول اور نہ بی میں نے کھے کیا ہے۔ میں نے تو صرف رسول الله حضرت محمصطفی صلی الله تعالى عليه وآلبه وملم كابدله لياب-اس وقت محصيين باتعا كهاصل مزم في كياكيا تعا جم ملزم كومقتول راجيال كى وكان يروايس لائيكن بس اعربيل كيا

مجھے پہ چلا کہ ازم نے راجیال کو جاتو سے آل کیا ہے۔ میں پولیس کو لینے لوہاری چوکی پر گیاری یقین کرنے کے لیے کہیں ملزم بھاگ نہ جائے۔جس جا تو سے اس نے آل کیا تفاده دكان من پرا اوا تفاسيس نے پوليس چوكى من جاكردا تعدك بارے بيل بتايا اور يكھ بوليس والمامير ماته آئے يوليس مزم كو الحى فورى طور ير يھ يوليس افران آئے اور جوم برھ ریا۔ جہاں تب مجت یو سے دویاڈ ھائی مھنے کے بعدمیرابیان لیا۔ المل كوجرانواله تمام ديج والى المركازى يه والسرايا

مں نے ملزم کو پکڑتے ہوئے بیں دیکھالیکن جب ٹال کے قریب جائے وقوعہ يريبنجاتو من نوكول كواست بكر عدود يايا اورية جلاكده تال كاعرب بكراكيا ہے۔اس وفت ملزم کے ساتھ یا بچے یا چھ اوی سے ان میں سے کی تفی کا نام بیں جانا کیا ان من سے ایک یا دوکو پیخاتے کے قابل ہول۔ان میں سے بیتارام کے بیٹے نے مارم کو بكرا اوا تقاريس في ما مواسع منذكره افراد ك كى اور تفلى كومروك يربيس ديكها ييل في دوسرے دکا عداروں کو ای ای دکانوں پر بیٹا ہوا دیکھا۔ مران میں سے کوئی بھی باہر بیں آيا - بحصيم معلوم كرجن افراد في طزم كويكوا قاده مب كرسب بهزو تقي أيس ديب ملزم زوري يكارا تواس ونت بمع يبة جلاكدوه علاقة كمسلمان وكاعرارول يترخاطب

تھا۔ میں نے طزم کوال کئے بازوے بکڑا تھا تا کہ جھے یقین ہوجائے کہ اس کے پاس کوئی اوردومرى چرجيل ہے۔ يمرا باتھ ال كے بازور بى رہا۔ جب ال نے اپنے ہاتھ بھيلائے میں نے طزم کی دب مجی دیکھی تا کہ اس میں کوئی اور چیز چیمی ندہو۔ بھے یادبیں کہ جب ہم مزم كودايس كرآئة معول كى دكان يركونى افسرموجودها

جب جمصراجیال کول کے بارے میں معلوم ہوا تو میں بھٹکل مقتول کی دکان برایک منٹ رکا۔ می فوری طور پر ہولیس جو کی گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب میں پولین جو کی گیا تولوگول نے اس وقت اس کو پکڑا ہوا تھا۔ میر ایمان مقول کی دکان سے باہر لیا گیا تھا۔ بین یا جارا دمیوں کا بیان میری موجودگی میں لیا گیا تھا۔ میں مقول کو چرے ہے جانا عول جہال تک جمع مم ہے معنول ارم سے جمو فر ما آدى تا ـ

#### נפונם הכל

جسفن كانعاقب كياجار باتقاس فسرخ دهارى كيميض سفيد شلواراورسفيد يكزى بنى بونى كى

جب من فیچ کی من آیا تو می نے تعاقب کرنے سے پہلے چند آدمیوں کو تعاقب كرتي موسئ ويكها من في طرم كوبيل ويكها

11-0-1919

#### · 1/61/

تام-آتمادلدگولیال-عروسال-دات کیود-سکندگی بازازلا ہور\_

آن سے تغریبا تین اِسار معینی سال پہلے عل نے یا تی سوجا قولا ہور جما وَلَ يكيديكل فيرسه بالأكاث فرج عدين عالت عال في والأول عن

الك ك شافت كرلى بي ولزم في مرك وكان من في اتفاجواب عوالت من ب تقريباً ايك ماه ي زائد كاعرمه مواية فض ايك مي ساز مع نو بج ك قريب ميرى دكان يرآيا اور جه الي يوچماكياكونى جاقو فروخت كرنے كے لئے ہے؟ ميل نے دكان يريظام من خريدے موے جاتو لگے عوے تھے۔ ان من سے دويا تنن جاتو میں نے اس کود کھائے۔ان میں ایک جاتو کی قیت مزم نے جھے سے پوچی تو میں نے اس كى قيمت ايك روبية تائى كى الى فى بحصول آف كي جس يرس فى الكاركرديا - يعر باره آنے کے اس بھی میں نے اتکار کردیا۔ آخرا یک دوید میں مودا ہوگیا۔

ملزم نے ان میں سے ایک جاتو منحب کیا اور کہا کہ اس کوعلیمده رکھوتا کہ میں والیس پردبید کے وارد ماکے مختر بعدوالی آیا۔ اس نے مجھے دوبید یا اور میں نے جاتواس کے دوالے کردیا دودن کے بعددو ہولیس اقیر میری دکان پر آئے اور جھے ہو چھا کہ بہ جاتوميرى دكان يرتص في كمال مخريد عين من فال كويتايا - يوليس افران ن دوچا تو لئے۔ انہوں نے ایک کاغذیر پھلکماجس پر میں نے دستھا کرو ہے۔ بس اپنے وسخطاكو بجانا مول ـ بوليس اضران في محصب يوجها آيا كمين في كوئي حاقو فروخت كيا تفاجس برمس بنان كوجواب ديا كهال يجاتفا

دودن بعد بجمية ولكما تقاندسول لائن بلايا كيا اور دمال ممبرة كوكها .. دو كمن يعد بحصة تفانه سول لائن في جايا حميا اور جمع في يما حميا كرة يا عن ال محض كو يجان سكتا مول جس کے ہاتھ جاقو فروخت کیا۔ جھے اس کرے میں لے جایا گیا جہال سات یا آتھ آديول كى لائن كى يولى تى يىل فى تىن دقداى لائن كروچكرلكائ اور آخر كار ميں نے مزم كو پيچان ليا جس كے ہاتھ على نے جاق فروخت كيا تفاء الكے دن على نے مجسريت كساسة ابتاشهادتي بيان وياد شاخت كردوران افران كرس على موجود تے۔ یں نے عدالت یں جا قر یکما اس کے بعددوجا قروبی لیس میری دکان ہے لال کی

وه بحی دیمے مل نے اس کو چند مفول نشانات کی وجہ سے شاخت کیا ہے۔ جب میں نے جا قوفر وخت كيا تفاال وقت ال كي توك و في موكي بيل محى

مل طرم کو پہلے سے بیل جانتا۔ وہ میری وکان پر بیل مرتبہ آیا۔ میں نے اس کو يهانبيل ديكما تعالم من في المراكوال لي يجيانا كونكدال ككان جميد يوئي تق اوراس کی تاک کے دائیں جانب نشان تھا۔ لمزم نے چمیدے ہوئے کا توں میں دھا کہ ڈالا ہوا تھا۔ بیش نے اس کوشاخت کرتے وقت دیکھا۔ اس کےعلاوہ میں نے کوئی اور نشان بيل ديكما تقامين خصوصا ان لوكول كود يكما يول جوجا قوخريد في تير

ملى براك مل كو بجان ملا بول جودويا عن دفد مر سے جاتو خريدتا ہے۔ مل اینافروخت شده خاص جا توشاخت کرسکتا مول می تبین بناسکتا کراس می کننے جا توعد الت على يخ ان بان موجا قود ل على سے كه يوساور كه جمور أ اور مختلف م كے تھے۔ بل جاتو خريد نے والے كانام معلوم بيل كرتا ہوں۔ بيل خصوصا خريد نے والے كالمكل كويادر كمتا وون تاكداكروه جاقو يكونى واردات كرية من اس كويجان سكون. جس روز مل نے مزم کے ہاتھ واقع فردشت کیا تھا اس روز میں ڈاکٹر دھلا رام کے درخواست كرفي يراس كا بحدين بي و يحفظ يا تفار مرسدماته يا ي يعادر كبازسية بمي مك تقديمل ال بل بسكى كيازية كانام بيل جانتا بول واكثر وحلارام وبال يرتفا میں اس کے ساتھ انارکی کی طرف بیل کیا ہے۔ ہے دہاں پر مقواس کے بیٹے نے آکر يتايا كنايك فل موكيا يهدؤاكر دحلارام في دكان كوتالانكايا ورجلا كيا

ال کے بعد علی کروالی آگیا۔ علی نے دوسرے کیاڑیوں کو دو بے دو پہر بلايا يدكران يكان واللاالب كريدرج بن عن فقر يا بدره منك واكرى يزون كود يكا فيرى فرائى كالمائيل بيدعى بياس قدمون سيرى كالمكيس

يجان سكتا ـ جب مزم ميرى دكان برآياتواس في ميض شلواراور يكرى بيني بوئي تمي \_ مجم ان میں سے کی کارنگ یادئیں ہے جب میں نے مزم کی شناخت کی اس وقت اس نے دوسرے کیڑے بہتے ہوئے تھے۔ بیر کیڑے زیادہ ملے تھے۔اس وقت مزم کے کان چھیدے ہوئے ہیں ہیں اور ان میں دھا کے بھی ہیں۔ میں نے مزم کے رخدار کی بڑی یا ماتھے پرکوئی نشان جیس دیکھے تھے۔اُس وقت اس نے اپنی چڑی ماتھے پر بہنی ہوئی تھی۔ وكل كى درخواست يرمزم كے چھے كامعائد كيا كيا اور يا كي رخيار كى بدي ي نشان اور تاک کی دائیں جانب بھی جوٹ کا نشان موجود تھا۔ ماتھے کا نشان ان دونوں نتانوں سے زیادہ تمایاں ہے۔ ملزم کے کان کی لومیں چمیدے جانے کے نشانات نہیں ہیں۔البت ان کوشیشہ کی مدسے دیکھا جاسکتا ہے کہ کان کے چھیدے جانے کے نثان ضرور تھے۔ کتنے عرصہ پہلے تھے میہ کہنا ناممکن ہے۔ میہ کہنا درست جیس ہے جیسا کہ پولیس كرائ كالم كرمل مل المحكى دوياتن دفعه مرى دكان يرة چكاب من فيد بمي نيس كها كمزم كى ناك يرجوث كانتان تقايايدكداس ككان جميد عدو ي تقاوران يس دھا كہ بھى تھا۔ جب أس مخصوص جا قوا تھانے كے لئے كہا كيا جواس نے مزم كے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ پولیس کے پیش کردہ جا قووں میں سے اس نے ایک اٹھایا۔ میں نے ایس بہت سے جا فو قروخت کئے ہیں۔

دوباره جرح:

جب مزم میری دوکان پردوموس پر جاقو خرید نے آیا ای وقت وہ مرے دو قدم کے فاصلہ پر کھڑاتھا۔

بولیس ازم کویری دکان پرنیس لے کرائی۔

607

10-0-**,**1919 }

### کواه نمبر ۹:

رحت خان ولدنامعلوم عر .... ذات .... سكنه تحانه يجبري

بیشه: کانتیبل نمبر۲۰۲۵

كذشته ايريل كومي اناركلي بإزار مين ديوني برتقارجب مين لوباري كيث چوک کے قریب بہنچا تھا ایک اڑکا جس کی عروایا ۱۱ سال تھی نے جھے بتایا کدراجیال کولل کر دیا گیا۔ میں راجیال کی دکان جیتال روڈ گیاجب میں ودیارتن کے ٹال کے قریب پہنچا تو میں نے مزم کودو تین آ دمیوں میں گھر اہواد مکھا۔ جھے بتایا گیا کہ مزم نے راجیال کول کردیا ہے۔ برکت علی ہیڈ کانٹیبل اور شیرمحد کانٹیبل بھی تقریباً ای وقت موقع پر بھی گئے۔ ہم مقنول کی دکان پر بینے گئے وہاں پر جھے ہیڈ کاشیبل برکت علی نے چھکڑی لاتے کوکہا۔ میں لوہاری کیٹ بولیس جو کی گیا۔ تھانہ کچبری میں تملی فون کیا اورسب انسکٹر کو واقعہ کے بارے میں آگاہ کیا اور چھڑی کے کروایس معتول کی دکان برآیا۔ میں نے ملزم کوچھٹوی لگائی اور اس کو پولیس چوکی لوماری کیٹ لے آیا۔

سب انسيكر جلال دين نے چند ما تين معلوم كيں اور وہ جائے وقوعہ پر چلا كيا۔ میں نے راجیال کواس کی دکان میں مردہ پایا۔ جب میں چھڑی لینے کیا تو بیڈ کا تعبیل بركت على اور كالميبل شير محمقة ل كى دكان يس موجودر ہے۔

من في من ماوراس كي مير مي والول كونال كيز ديك ويكوا و وال مقتول كي دكان برلاد يه تقد عزم كوتن سهزا كدافراد في بكرا مواقعا ـ ال وقت وبال بر ادركوني بين تقايد يركت على ادرشير محدير سدساته متول كى دكان برأت تقديم دكان بريخة في يا بجين لوك وإن كل مدك تفد ووك جنون في لام كوبكر دكما

تفا-ان میں سے میں صرف اس منص کوجانتا ہوں اور اُس نے ددیارتن کی طرف اشارہ کیا۔ سيشن جج

17-0-1979

گواه نمبر•ا:

بركت على ميد كالشيبل ثريظك ديوتي لا بور..

مكذشته ايريل كويس لومارى كيث يوك يردو بجة ديونى يرتفاه مس كوتوالى ي آربا تفار میں نے سنا کہ داجیال کولل کردیا گیا ہے۔ میں سائکل پر تھا میں شیر محد کا سیبل كے ساتھ مقتول كى دكان برآيا۔ جب ميں جائے وقوعہ پر پہنچا تو ميں نے ملزم كودوآ دميوں کےدرمیان پکڑے ہوئے دیکھا جواس کومعتول کی دکان پرلارہے تھے۔ان دونوں ہرموں نے مزم کوباز ووں سے بکڑا ہوا تھا۔ان کےعلاوہ اورکوئی آ دی تبیں تھا۔

معتول كى دكان پربيس يا بيجيس افراد جمع ہو بيكے تقے رحمت خان كالميبل مجھے ال وقت راست مل ملاجب بم مقول كى دكان برجار ب تقديل في راجيال كودكان بر مرده پایااوراس کی چھاتی میں ایک زخم تھا۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ طزم نے راجیال کو فل كرديا تقاريس نے رحمت خان كولوبارى كيث يوليس چوكى جھكڑياں لانے كے لئے بهجا-رحت خان محفريال لايا- على في مفرى لكانى اور يوليس جوى لوبارى كيد رحمت خان اورشر محراس كوسل محت

ال وقت لوكول كا جوم يرو كيا تقار جب بيل مزم كو بيج ربا تقاران وقت تارا چند میڈ کالمیبل موقع برآیا۔مقنول کی لائن کدی پر بڑی ہوئی می اور خون آلود جا قردیک كنزويك پراموا تفايياتوك نوك وك وكى كالى يكم كتابين بعى المرى مولى ميل وبال يركونى تخنت بوش بيس مقارعدالت على جوجا قوب يدوى بي جس كانوك والدول المكى - تاراچىكى في قواسيد بىنى كىليادر مرورى فردتيارى جن پرير دوستناين

جب تارا چندفروتیار کرر ہاتھاسب انسیکر جلال دین وہاں آیا اور اس نے وہاں انکوائری شروع کردی\_

راجيال تنومند فخض تفام جاتو كي نوني بوني نوك كوتلاش كيا كيا مكروه ندل سكي سيشن جج

10-0-1919

گواه تمبراا:

تاراچند میز کانشیبل نمبر ۱۵۸ اتفانه کیمری

كذشته ايريل كودو بج دويبريل سيتلامندرى طرف آربا تفاكه من في شور سنا كدراجيال ولكرديا كياب مين فورى طور برمقتول كي دكان كي طرف دورا مين اس كى دكان كوجانتا تقاميل في بركت على بيد كالشيبل اور دويا تين آ دميول كومقتول كى دكان كاندرد يكمااوريا برلوكول كابجوم تعار

راجیال ای دکان کی کدی پرمردہ پڑا ہوا تھا۔اس کی جھاتی پرزخم تھا اوراس کے كير عفن ألود عضر أيك نوك توثاخون مين بحرا مواجا قو كيش بكس اورمقول كي لاش كدرميان يرابوا تفايين في في عاقو كواية تعند بين ليا وربيردى ك فبرست بنان لكار جب بین فهرست تیار کرد با تفاسب انسیکر جلال دین وبال آیا۔ سب انسیکر نے فوری طور پر ال كاخا كر يكيني اورأس كي مدايت كمطابق مين في أس كا مارس بناياً

زريجي واقودى يمنول كال ويسك المرك العبيتال بمح وياكيا ول يا بندر ومنك ك بعد يوليش ك إلى اخران جائد وقد رمي كا كالديد من معول ك دكان ير يجي ال وقت تك الزم كو يوليس يوى مح را كي تما .

7.7.

تقريباً چاقو كالورا كيل خون سے جرابوا تھا۔ میں نے فرش برخون كے دھے ہيں

د <u>کھے تھے۔</u>

سيشن جج

10-0-1949

گواه نمبر۱۱:

لالهملكه راج محسريث درجداق لاجور

میں ای ایکس پی / کیو دیکھتا ہوں۔ پولیس کی درخواست پر میں نے 9 اپر بل ۱۹۲۹ء کو پولیس لائن میں شناخت پر یڈ کرائی۔ پر یڈ کا مقصد ملزم علم الدین کی شناخت کراتا تھا۔ ملزم علم الدین سول لائن کی حوالات میں تھا۔ گواہ پولیس لائن میں نہیں تھا بلکہ وہ تھانہ نولکھا میں تھا۔ حوالات ایمبرس روڈ سے سوگز کے فاصلہ پر ہے۔ میں نے حوالات میں ملزم کی شناخت چھ دوسرے آ دمیول کے ساتھ کرائی۔

مجھے یاد ہے میرے ساتھ کمڑے میں انسپلڑ جو اہر لال تھا گواہ نے شاخت پریڈ کے گردادھر سے ادھرکا چکرلگایا اور پھراس نے ملزم علم الدین کوشناخت کرلیا۔ آتمارام سے کہا گیا تھا کہ وہ الشخص کی شاخت کر ہے جس کے ہاتھ اس نے جاقو فروخت کیا تھا جس پر گواہ نے کہا تھا کہ بیدوہ آدی ہے جس کے ہاتھ اس نے جاقو فروخت کیا تھا۔ اس پر میں نے پریڈ کی رپورٹ تیار کی۔

### 7.7

یں پولیس لائن شام میں ہے یا ۵ ہے پہنچا تھا۔ میں وہاں پر نصف گھنشہ رہاوہ چھ افراد جن کو پریڈ میں شامل کیا گیا تھا وہ میرے سے پہلے وہاں موجود تھے۔ میں ان چھا قراد کو مہیں جا تنا اور نہ ہی جھے ان کے نام معلوم ہیں۔ ان چھآ دمیوں نے اپنے نام مع ولدیت کے جھے دیئے اور اپنا نام پید بھی بتایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ درست ہے یانہیں۔ میں نے اس کی شخص نہیں کی کہ آیا گواہ آ تمارام ان چھآ دمیوں میں سے کسی کو پہلے سے جا نیا تھا یانہیں۔ میں نہیں کی کہ آیا گواہ آ تمارام ان چھآ دمیوں میں سے کسی کو پہلے سے جا نیا تھا یانہیں۔ میں نہیں کہ سکتا کہ چار آ دمیوں نے گھڑی بہنی ہوئی تھی جن میں تمین افراد شلوار بہنے ہوئے تھے۔ میرا تاثر بیہے کے ملزم کے علاوہ دومروں نے بھی شلوارا ور گھڑی بہنی ہوئی تھی۔

میں نے ملزم کے چہرے پراہیا کوئی نشان نہیں دیکھا جس ہے اس کی شناخت میں آسانی ہو۔ اگر ملزم کے چہرے پر کوئی نمایاں نشان ہوتا تو پھر میں اس کوضر ور نوٹ کرتا۔ میں نے ملزم کے کاٹوں میں کوئی دھا گرنییں دیکھا تھا۔ میں اب بھی اس کی ناک باچہرے پر کوئی نشان میں دیکھنا ہوں۔ ملزم اور کواہ کے درمیان سات یا آٹھ فٹ کا فاصلہ تھا۔

کی جا چکی تھی۔اگروہ الی شکایت کرتا تو پھر میں اس کو کاروائی میں ضرور لکھتا۔ اس پریڈ کے دوارن میں مزم سے تین یا جارفٹ سے زیادہ قریب میں رہاتھا۔ مجھاس کے چرے یا کان پر کی قتم کے نتان نظر نہیں آئے ، جس انداز سے کواہ نے مازم کی

نشاندای کی ہے۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طزم کی شناخت درست ہوئی ہے اوراس کو پہلے

ے گاہیں کیا گیا تھا۔

سيش جج

10-0-1959

گواه تمبرسا:

نام بنس راج بهید کانشیبل نمبر ۱۸ انفانه یجبری \_

میں راجیال کی لاش کواس کی دکان سے پوسٹ مارٹم کے لئے لے کر گیا تھا ہے پوسٹ مارٹم تک میری تحویل میں رہی۔ پوسٹ مارٹم تک سی بھی تخص نے کوئی مداخلت نہیں كى مقتول كيسم سے كيڑے يوسف مارتم سے يہلے اتار لئے محتے تھے۔

برن:

مقتول ایک تنومند شخص تقااس کا قد۵ فٹ ۱۱ ایج تھا۔

سيشن جج

10-0-1919

کواه تمبرهما:

محردهارى لال ولديندن تغورام عرههم سال سكندلا بور\_ پیت : اسسٹنٹ سپرنٹنڈ نٹ ڈی اے وی سکول پورڈ تک ہاؤس۔ میں مقتول کی لاش کے ساتھ پوسٹ مارم کے لئے کیا اور ڈاکٹر کے سامنے لاش

کی شناخت کی۔راستہ میں کسی نے بھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ میں مقنول کوئٹی سالوں ہے جانتا تھا۔

-7.Z

کوئی نہیں۔

سيشن جج

10-0-1979

گواه نمبر۵ا:

نام مجمع عنان ولدعبدالسجان \_ ذات سيد سكندم نگ بيشه دراف مين \_ ميں في اليكس بياركيا - بيدس في ايك الي كيسكيل بردرست بنايا كيا ہے - ميں وقوع كے روز دہاں برشام كو كميا اور مختلف لوكوں نے جو مقامات جھے دكھائے ال كو ميں في نفشہ برخا ہركيا ہے ۔

7.7.

کورمیان فاصله ۱۳۳۶ نست کا ہے۔ پوائنٹ نمبراک درمیان فاصله افت کا ہے اور ڈوٹ لائن کا فاصله ۱۳۳۷ نت کا ہے۔ جمال تک میں جانتا ہوں ٹال میں واقل ہوئے اور باہر جائے کا ایک بی دائنڈ ہے۔ پوائنٹ نمبرااور تعزیہ کے درمیان سات فٹ کا فاصلہ ہے۔

### گواه نمبر ۱۱:

نام خوشحال چندولدلاله گزگابش عمر ۲۲ سال ـ ذات آژوا ـ سکنه ـ قلعه کوچرستگه ـ میشد: دکاندار ـ بیشه: دکاندار ـ

جس روز راجیال قتل ہوا مجھے انسپکٹر جواہر لال نے پولیس لائن بلایا۔ میری موجودگی میں انسپٹر جواہر لال نے پولیس لائن بلایا۔ میری موجودگی میں انسپٹر جواہر لال نے ملزم کی میض اور شلوار کواٹر گارد پولیس لائن میں اتروائی۔ ان کیٹروں پرخون کے دھے تھے۔

ان کومیری موجودگی میں پارسل بنانے کے بعدسیل کر دیا گیا۔ اس مثمن میں کاغذات تیار کئے گئے جن پر میں نے دستخط کئے۔ میں یا دداشت ایکس پی ایک و کھتا ہوں جس پر میرے دستخط شبت ہیں۔ ان دونوں کپڑول تمیض اور شلوار کا پارسل بنانے سے پہلے میں نے ان پر دستخط کئے۔ زیر بحث اس قمیض اور شلوار کوشنا خت کرتا ہوں۔

#### جرح:

جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مین کی دائیں آسٹین پر کہنی کے زویک اور شلوار کے دائیں آسٹین پر کہنی کے زویک اور شلوار کے دائیں طرف پر چھٹے کے زویک جون کے دھے تھے۔ دونوں دھے نہایت ہی معمولی نوعیت کے تھے۔

### گواه تمبر که ا

نام شیر محد کانشیبل نمبر ۹۳ ۱ تفانه بهجری \_

۱۹ بریل کو بچھے انسپکٹر جواہر لال اور سب انسپکٹر جلال ویں نے ود پارس دیے۔ ان میں ہے ایک میں کپٹرے اور دوسرے میں جاتو تفایمیں ان کو نے کر بھیکل ایکڑا میٹر کے دفتر کیا اور وہاں پر بھیکل ایگڑ امیٹر کے جوالے ان دونوں پارس کو کیا نے پیر کپڑے ایک قمیمیں اور ایک شلوار پر مشتل تفار

:7.7.

میں اس افسر کانام نہیں جانتاجس نے بیدیارسل کئے تھے۔

سيشن جج

10-0-1979

گواه نمبر ۱۸:

نام غلام نی کانٹیبل نمبر ۱۷ ۲ انتھانہ کیبری۔ جرح کے لئے اس کی شہادت غیر ضروری بھی جاتی ہے۔

7.7

کوئی نبیں۔

عدالتي كاروا كي ملتوى كي جاتى ہے۔

سيش جج

10-0-1919

گواه نبر ۱۹:

نام جلال دين سيانسيكزنمبري يههه عاند يجرى

گذشتہ اپریل دو ہے دوپہر کو تھے قائد کرنے بتایا کہ ایک ٹیل فون چوک کوہار کا گیٹ کے ذرائع معلوم ہوا ہے کہ راجیال توقل کردیا گیا ہے۔ بی فورا جانے وقوعہ پر گیا ۔ اس میں زائش ہی میں قبا کہ بیڈیا میسل نے تھے بتایا کہ لڈ آور کرفار کرلیا گیا ہے اور اس کو پہلی جو کا اور اس کی گیا تیا گیا ہے۔ میں بجر پولیس بھی کی اور دنہاں پر میں نے مار فالم آلڈ کی کو تولیس کی تو میں میں بایا ہیں نے مالام اور اس کے کہروں کو کہا ہے۔ میں ا

ملزم کی مین کی دائیں آسٹین پرچھوٹے خون کے دھے دیکھے۔عدالت میں وہی میش ہے۔ اس کی شلوار کے دائیں طرف بھی خون کے دھے تھے۔ بیجی اس وقت عدالت میں ہے۔ ملزم کامعائندکرتے وقت میں نے اس کی بائیں جھیلی کے کونے پرایک نشان ویکھا۔ووسرا بائیں ہاتھ کی انگوشی والی انگلی اور تبسرااس کی کہنی پر دیکھا۔ میں نے ڈائزی میں ان نشانات اورخون کے دھبول کونوٹ کیا۔ بعد میں اس یا دواشت کے نوٹ کوضائع کر دیا۔

میں نے مزم کے کیڑے اس لئے نہیں بدلوائے کیونکہ مجھے جائے واردات پر ي ينجينے كى جلدى تقى بيس جائے واردات برسوا دو بي بينج كيا۔ ميس نے مقول كى لاش كدى پر پڑی ہوئی دیکھی۔اس کاسرالماری سے لگاہوا تھا۔تاراچند ہیڈ کانظیبل نے جا قواسیے قصہ میں کیا اور برآ مدگی فہرست تیار کررہا تھا۔ جاتو خون سے بحرا ہوا تھا اور اس کی توک ٹوتی ہوئی تھی۔فہرست پرمیرے دستخط شبت ہیں۔ میں نے چاقو کا خاکہ تھینچا اور اس کا پارسل بھی میری موجودگی میں بنایا گیاجس پرمیر ہے دستخطین

اس کے بعد میں نے اکوائری کا آغاز کیا اور کیدار ناتھ کا بیان لیا اور ای کوالف آئی آرتصور کیا گیا۔اس کو میں نے تھانہ میں درج کرنے کے لئے بھیج دیا۔اس کے بعد میں نے ودیارتن بھکت رام ناک چنداور برمانند کے بیانات ریکارڈ کئے۔جب میں بھکت رام كابيان كرما تفاتو يوليس كاعلى حكام ومال يرين محت يجريس في وخول كي اورتفيش قل کی رپورٹ شروع کی۔ میں نے مقتول کے سریر کوئی زخم نیس و یکھا۔ میں نے بنش رائ میڈ کاسٹیبل کو لاش کے بوسٹ مارٹم کے لئے میتال روانہ کیا۔ تعیش کے دوران پہتا چلا کہ ملزم نن حاقو تمنى مازار كايك كما زييه يخريدا تقاله جنانجه كايريل كومي اورانسيكرجوا بر لال بتائية بوسة يبتري اتمارام كى دكان يركيداس كى دكان يريندره جاقواى طرح كهروسة يتعصبها كدايك اس وفت عوالت بين بهديها دساور يافت كرن في راك سنة بنایا که ای متم کا ایک جا قواس نے کل بیجا تھا۔ ملزم کے دیل نے گواہ کے بیان کے ان محب

براعتراض وفعدالا اضابطه فوجدواري كيخت كيار

بم في تمارام مدوويا قو لئة تاكمان كاموازندكيا جاسكادراس من من من فرد

تيارک\_

سوال: آپ کوئس سے معلوم ہوا کہ جاتو مقتول کے پاس کیاں بڑا ہوا تھا؟ اس کو کہاں سے خریدایا حاصل کیا گیا؟
سوال: سے خریدایا حاصل کیا گیا؟

ملزم کے وکیل نے اس پراعتراض ان وجوہات کی بناء پر کیا کہ اس کا حقائق سے
کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا قانون شہادت کی دفعہ ۲۷ کے تحت اس کی اجازت نہیں دی
جاسکتی۔ اس کے بارے میں بائیکورٹ کا ایک فل جنج فیصلہ دے چکا ہے۔ استفاقہ بیٹا بت
کرنا چاہتا ہے کے ملزم نے چاتو خریدنے والی دکھان کی از دونشا ندی کی ہے۔

میری دائے میں ملزم نے جو پہتہ بتایا ہے کہ اس نے کہاں سے بیرجا قوخریدا تھا۔
حقائق پیٹی ہے کہاں نے بیرجا قو آتمارام کی دکان سے خریدا تھا۔ بیمسئلہ اس وقت عدالت
میں ذریر بحث بھی ہے۔ بیرحقیقت میں وہنی علم ہے جس کی وجہ سے پولیس نے ملزم سے آتما
رام کی دکان کا پیت دریادت کیا۔ اُس نے جاقو وہاں سے خریدالہذا میر سے زدیک اس موال
کی اجازت دی جاتی ہے۔

ملزم نے ہم کو بتایا تھا کہ اس نے ریخصوص جاقو کمنی بازار میں واقع وکان ہے غریدا تھا مقتول کوا بی جھا قلت کے لئے پولیس کار دمہیا کی گئی ہی۔وقوعہ کے روز بھی ایک کا شیبل اس کی حفاظت کے لئے دیا کمیا تھا اور اس روز کا تشیبل مقتول کی اجازت ہے روئی کھانے کے لئے کمیا تھا۔

:7.7

یں نے بھٹ رام کا بیان ۱۱ ایریل اور آنما رام کا بیان کے ایریل کوئٹیش کے دران کیا تھا۔ دوران کیا تھا۔ پریا تاک درشت اور احتیا کے ساتھ بین جو بھوگوا ہوں ہے کہار یکارڈ کے

مزم کاوکیل بھکت رام کے بیان کا حصدا ہے اور بی اور آتمارام کے بیان کا حصدی ان كے بيان كى اصل كالى سے تابت كرنا جائے ہيں۔ للندا مزم كواس كى خوابش كے مطابق

بھلت رام کے بیان میں حصہ اے اور بی اور آتما رام کے بیان میں حصہ ی درست ہے اور مید حصوبی کھی پیش کرتے ہیں جوان دونوں گواہوں نے کہا ہے

میں نے وزیر چند کابیان مقول کی وکان پرشام ۵ بج ریکارو کیا تھا۔وزیر چند نے بیان کینے کے دوران صرف جگہ کے معائنہ کرنے جاتو کا پارسل بنانے اور لاش کو بوسث مارثم كے لئے بينے ميں جو وقت لگا صرف استے وقت كا وقفہ ہے۔ ميں نے جا قوكى ٹوئی ہوئی توک کو تا اس کورود فعہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے ودیارتن کے بھائی برکاش چندر کے بیان کو بھی ریکارڈ کیا۔ میں نے اس کومقدمہ میں گواہ بتانا ضروری تہیں مجھا۔ میں نے اپنی ڈائری میں بطور یا دداشت سے ملزم کے کیڑوں پرخون کے دھے یا اس كجسم يريائ جانب والفضانات كونوث بيل كيا تقااور بيك يعدين اس كوضاكع كرديا ید که آتمارام کی دکان ہے جاتو خریدا گیا تھا اس کی اطلاع کے ایریل کو می تھی۔ اس وفت السيكر جواہر لال بھي موجود تھا۔اس كے علاوہ دوخفيہ يوليس كے آدمي بھي موجود تنے۔ جولوگ وہاں موجود منے وہ با آسانی س سکتے سے کہ طرم نے کیا کہا تھا۔ ہم آ تمارام کی دکان ير ايريل كوشام ساز هے يا ي بي سي تھ ميں نے آتمارام سے يہ تعین بيل كى كى چاقو کاریل کی منج کوفروخت کیا گیاتھا۔کومیٹنگ مجسٹریٹ کے روبرومیرا پیریان درست طور برر یکار و نبیل کیا کہ آتمارام نے کہا تھا کہ جاتو ساریل کی میں کوفروخت کیا گیا تھا۔ ( گواه کابیان انگریزی میں اس طرح ہے)

آتمارام في محصار من آكاه كياك ال في حياق فروخت كيا تفااور كواه في أن

كى وضاحت كى دواس منح "جس كاحواله اس منع جس روز قل موالينى ١ ايريل ب-اس كا بیان مقامی زبان میں ہے۔ لہذااس وضاحت سے اس پراٹر پذیر میں ہوتا۔

ملزم کی شلوار کے داکس طرف جوخون کے دھے تھےوہ مجھے اس وقت اس کے محفنے اور کو لیے کے درمیان باہر کی ران پر تھے۔شلوار پر جوخون کے نشانات تھے وہ میض ك كونے سے و حكے ہوئے ميں تھے۔ ميں نے ميض اٹھا كرياكى اور چھونے كے طريقے ے خون کے وہے ہیں دیکھے۔ میں منہیں کہ سکتا کہ ملزم نے جو کمیض پہن رکھی تھی وہ اتنی لمجتمى جس سال كى شلوار برخون كد صبح جيب كئے تھے۔

### کواه نمبر ۲۰:

نام جوابرلال السيريوليس ي آئي اے لا مور

میں پولیس سپرنگنڈٹ کے دفتر میں تھا کہ ۱ ایریل کو دو ہے کے قریب مجھے راجيال كاللاع موسول مولى من السالين في كمراه ومال بردها في بي المالين في كمراه ومال بردها في بيج التي ملیا وہاں برعوام کابدا بھوم تھا۔ سب السیکٹر جلال دین کواہوں کے بیانات فلم بند کررہا تھا مفتول ای کدی پرمرده برا مواتفا اور اکر قل جاتو جومفتول کے قریب سے پایا کیا تھا۔ وہ ميدكا سيبل تارا چند كے تعديد على تقاراس وقت بيجا تي عدالت على بـــــــــينون بــــــ براموا اوراس كى نوك وفى موئى تقى اس وفت ملزم يوليس چوكى لومارى محيث كى تحويل ميس تفامر الیں الیں لیا کے علم یراس کو پولیس لائن کی حوالات میں سے جایا گیا۔ پیھے ذاتی طور پرملزم ك كفرى على التي ك التحكم ديا حمار يوليس لائن حميا اورملزم ساس ك كمركا يدمعلوم كيا اور مجروس ك كرك على في المرام ك كوري على ليندير وبان ع كوني خاص جيز אַ וֹבְיִצִיטַ אַ עַנַיבּי

ملزم اپنے والداور بھائی کے ساتھ ڈنی بازار کے پیچھے ایک کلی میں رہتا تھا۔ تلاثی لینے کے بعد میں رہتا تھا۔ تلاثی لینے کے بعد میں جائے وقوعہ پر آیا اور پھریہاں سے پولیس لائن گیا۔ میں پولیس تھانہ چھاور ساڑھے جھ بجے کے درمیان پہنچا۔

پھر میں نے ملزم کے خون کے وہیے والی تمیض اور شلوار اتر وائی۔ میں نے ریہ کیڑے دو میں اور شلوار اتر وائی۔ میں نے ریہ کیڑے دو میں ایک خوشحال چنداور دوسراہری سنگھ کی موجودگی میں اتر وائے۔اس من میں فرونتیار کی گئی ہے۔

میں نے ان دونوں کیڑوں کا پارسل بنانے کے بعد اسکے روز کیمیکل ایگرامیز کے لئے بعد اسکے روز کیمیکل ایگرامیز کے لئے بھیج دیا۔ شلوار کے ایک طرف میں جو سرخ رنگ کا داغ ہے دہ حقیقت میں سرخ سیابی کا ہے جومیر سے اس پر گرمئی تھی جس کی فردموجود ہے۔

میں نے ملزم کے جسم پر بھی زخموں کے نشانات دیکھے۔ میں نے بیان تیار کیا جب میں نے اس کا حلیہ لکھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کان چھیدے ہوئے ہیں جن میں دھا کہ پڑا ہوا تھا اور ناک کے دائیں کونے پرنشان تھا۔

جس وفت ملزم پولیس لائن کی حوالات میں بند تھا تو اس طرف کے تمام راستے بند تھے۔ایک پیش گارڈ حوالات پر متعین کردی گئی تھی تا کہ کوئی بھی شخص ملزم ہے رابطہ یا کئی بھی فتم کی اطلاع یا اس کوند دیکھ سکے۔ ملزم کو اور بل کی منح تک حوالات میں رکھا گیا تا وقتیکہ سنٹرل جیل میں مجسٹریٹ کے سامنے انکوائری ٹٹروٹ ہوئی۔اس کے بعد ملزم جیل میں مقید رہا۔ ۲ اپر بل کوشام سے لے کر ۱۰ اپر بل کی منح تک جب کہ اس کو سنٹرل جیل انکوائری کے لئے پہنچایا گیا۔اس دوران اُس سے کی نے بھی کوئی رابط تبیس کیا۔

پولیس لائن میں سول سرجن ڈاکٹر نے ملزم کے جم پر پائے جانے والے دخون کا معائد کیا۔ بے اپر بل کی منع کو میں سیل شدہ پارسل جس میں چاقو تھا ڈواکٹر ڈی آری کے پاک ہے کر گیا تا کہ ریمعلوم کیا جا سے واقعی نیا کہ قتل میں استعال ہوا تھا اور اس کی ٹوٹی ہوئی فوگ

کوبھی تلاش کرسکوں۔ڈاکٹر ڈی آری نے پارسل بنایا اور پھراس کوئیمیکل معائنہ کے لئے بھیج دیا۔

ار بل کی شام کوطرم نے جھے بتایا کہ اس نے بیر جا قو گئی بازار سے ایک دکان سے خریدا تھا۔ اس اطلاع کے منتج کے طور پر جس نے آتمارام کی دکان کا پید جلالیا۔ ای شم کے چند جا قو آتمارام کی دکان پرر کھے ہوئے تھے۔ آتمارام کی دکان کا پید جلالیا۔ ای شم کے چند جا قو آتمارام کی دکان پرر کھے ہوئے تھے۔ آتمارام سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس نے وقوعہ کے روز ش ایک جوال ای فوجیت کا فروخت کیا تھا۔ میں نے نمونے کے طور پر دوجیا قواس کی دکان سے لئے جواس وقت عدالت میں میں ان دوجیا قو وس کے خمن میں سب انسیکٹر نے فرد تیار کی جس پر میر سے اور آتمارام کے دستخلافیت ہیں۔ م

یاق کی ٹوٹی نوک نہیں ملی تھی۔مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ہ اپریل کی میں کے بید ہ اپریل کی میں کے بینال بین رہی۔ کیونکہ اس کے عزیز لاش لینے کے لئے نہیں آئے تھے۔تقریباً ایک بیج دو پر بین پولیس دفتر ممیا تا کہ ملزم کی شاخت پر بیرکا اجتمام کروں جس میں آتمارام نے ملزم کی شاخت کرنی تھی۔

فسر کے جمع ہے کی منظوری کے بعد بیا ہتمام کیا گیا کہ لالہ ملکھ دان شناخت

پریڈ کی گرانی کرے گا۔ لالہ ملکھ داج نے پریڈ کے لئے شام ہے کا وقت پولیس لائن

میں مقرر کیا۔ یمن نے پولیس وفتر ہے ایک ہیڈ کا تعییل کو پولیس لائن مجلی فون کیا کہ دو آتما

میں مقرد کیا۔ یمن نے بولیس دفتر ہے ایک ہیڈ کا تعییل کو پولیس لائن مجلی فون کیا کہ دو آتما

میں پولیس لائن تقریبا ماڑھے ہے ہی مجلی میں جسورے کی تریا انظار کرنے لگا اور ایک ہیڈ کا تعییل

ام از ارام کو تھا دو کو کھیا ہے گئی مجلی میں جسورے کی آرکا انظار کرنے لگا اور ایک ہیڈ کا تعلیل

ان کا تعییل کو فلڈ کو جرشکہ جیجا تاکہ دو ملزم سے جمع میں اور اس سے مشابہ جندا فراد کو پریڈ جی

مجسٹریٹ شام ۵ یکے بی گیا۔ان افراد میں سے بجسٹریٹ نے چھ یا سات افراد کو پریڈ میں شام کرنے کے لئے نتیب کیا اور شلی فون کے در بعد تھانہ نو لکھا اطلاع دی گئی کہ وہ ملزم کی شاخت کے لئے آتما رام کو پولیس لائن لے آئے۔ جب آتما رام کو لایا گیا تو وہ حوالات کے گیٹ سے پریڈ کوئیس دیکھ سکتا۔ جب آتما رام کو حوالات میں لایا گیا تو اس نے پریڈ میں شامل افراد میں سے ملزم کو پہچان لیا۔ یا دداشت بجسٹریٹ نے تیار کی اور بعد میں وہ جھے دے دی۔

### :07.

میں نے اُس جگہ کی تلائتی نہیں لی جہاں پر ملزم تر کھان کا کام کرتا تھا۔جب میں نے ملزم کے گھر کی تلاثی لی کھی اس وقت تک جھے اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ اُس نے بیہ جاتو کہاں ہے خریدایا بھرحاصل کیا تھا۔

میں ریوجا بتا تھا کہ ملزم تر کھان تھا۔ ملزم کے گھر کی تلاش کی ہتھیار کی تلاش کے سلسلہ میں نہیں لی گئی تھی کیونکہ آلہ آل تو پہلے ہی برآ مدہو چکا تھا۔

میں نے گھر میں بچھا بیسے اوز اردیکھے تھے جوتر کھان استعال کرتے ہیں۔ جہال تک مجھے یا دیڑتا ہے جب ملزم نے آتمارام کی دکان کا پیتہ بتایا تھا اس وقت میں اور دوی آئی ڈی افسر اور سب انسیکڑ جلال دین بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے آتمارام سے تعیین کی اور سب انسیکڑ جلال دین بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے آتمارام سے تعیین کی اور سب انسیکڑ نے اس کا بیان ریکارڈ کیا۔

بھے یا دئیں کہ جب میں آتما رام کا بیان قلم بند کر دہا تھا وہاں کوئی اور آوی بھی موجود تھا اس کا بیان اس کی دکان کے تعزید کے زویک لیا گیا تھا۔ آتما رام اپنی دکان کے بائیں طرف بیٹھا تھا۔ آتما رام کو ہدایت کی گئی کہ وہ چا قو خرید نے والے کی شاخت کے سلسلہ میں ضرورت پڑنے تک لا ہور میں رہے۔
سلسلہ میں ضرورت پڑنے تک لا ہور میں رہے۔
میں نے ملزم کا حلیہ کھتے وقت اس کے کا نوں میں چھیدے نشانات اور ناک

عازى م الدين مبيدر حت الشعلي

كيزديك نشان ولم بندكيا تفاملزم كى بائيس أنكه كيزديك جونشان بي بوسكنا باس وقت میں نے اس کوند دیکھا ہواور اگر میں نے دیکھا بھی ہوتو میں نے بیضروری نہیں سمجھا كماس نشان كوشناخت كي طور يردرج كراول كيونكه جن نشانات كويس في اس كي حليه كي شاخت کے لیے مناسب مجھا تھاوہ میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے مزم کے چھیدے ہوئے کانوں ہے دھا کہ بیں نکالاتھا۔ مجھے سے یادبیں آیا کہ شناخت پریڈ کے دوران ملزم كے چيدے ہوئے كانوں ميں دھا كہ تقاما تبيل-

> آراوائے کی سيشن جج

17-0-1949



# غازی علم الدین شهیدر حمته الله نعالی علیه کے وکلاء کے دلائل

اگرچائ دور میں برصغیر پاک وہند میں انگریزوں کی حکومت تھی لیکن اُن کی مسلمانوں سے دشنی اور تعصب کی بناء پر اُنہوں نے گئی اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کر رکھا تھا۔ اگر کسی جگہ کوئی انگریز عہد بیدار بھی ہوتا تھا تو وہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ ویتا تھا۔ ایسے موقع پرقل کا کیس جے حتی مقدے میں نظل ہونے ملزم کو بحرم قرار دینے کے لئے کم از کم ایک سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے لئین یہاں تو ہوری مشینری اس مقدمہ سے جلداز جلد چھٹکا را پانے کے در پے تھی۔ اس لئے اس کیس کی بہاں تو پہلی دو پیشیوں کے بعد ہی مقدمہ علاقہ بھٹریٹ سے سیشن کورٹ میں ختل ہو چکا تھا۔ اس مقدمہ علاقہ بھٹریٹ سے سیشن کورٹ میں ختل ہو چکا تھا۔ اس مقدمہ علاقہ بھٹریٹ سے سیشن کورٹ میں ختل ہو چکا تھا۔ اس مقدمہ علاقہ بھٹریٹ سے سیشن کورٹ میں ختل ہو چکا تھا۔ اس مقدمہ کو جلداز جلد ختم کرنا جا ہے تھے۔ اس لئے وہ عدالت کے قدالت کے نج مٹر ٹیپ سے اور وہ اس مقدمہ کو جلداز جلد ختم کرنا جا ہے تھے۔ اس لئے وہ بہت سے قانونی دلائل کو بلا کسی عذر خواتی اور جواز کے دوکر تے جاتے تھے۔ اس کے نے

دوسری بیشی کے بعدی ہندوا خیار عازی علم الدین شہید رہمتہ اللہ تغالی علیہ کو شخت سے سخت سزاک ائیل کر کے عدالت کو مزید البحن میں وعکیل رہے تھے اور اس فیصلہ پر اپنا سیاسی دبا و بڑو معارہے تھے۔ بہر حال اس ساری صور تھال میں بھی خواجہ فیروز الدین بیرسٹر اور ان کے معاومین بیرسٹر محرسلیم اور مسٹر فرخ سیبن نے عدالت میں ڈیل کے ولائل فیش کیے۔ ''استغافہ کے مطابق جب دوکان میں قاتل آیا تو دنال میرق و

آدی موجود تھے جو واقعہ کے بینی شاہد ہیں۔ان کے سامنے ملزم نے حملہ کیا۔ مقتول نے جملہ دوکا قاتل کے ہاتھوں پر زخم بھی آئے۔آخر کمنی منریوں کے بعد وہ اس مارگرانے میں کامیاب ہوگیا اور ابنا کام کمل کر کے بھاگ گیا۔ جسے تعاقب کے بعد گرفتار کرایا گیا یہاں نے سوال بیدا ہوتا ہے کہ بیلوگ جو کہ بینی شاہدین ہیں اس اثنائے تل میں کیوں نہ ہو کے بینی شاہدین ہیں اس اثنائے تل موقع پر بھڑا جاتا۔ بھر جو چھڑی بھڑی کئی ہے اس کا مرا ٹوٹا ہوا ہے موقع پر بھڑا جاتا۔ بھر جو چھڑی بھڑی کئی ہے اس کا مرا ٹوٹا ہوا ہے موقع پر بھڑا جاتا۔ بھر جو چھڑی بھڑی کئی ہے اس کا مرا ٹوٹا ہوا ہے میں سے آدی تی تیں ہوسکا۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب قاتل آیا اس وقت راجیال

ذوکان کے اندر جیٹے ہوا تھا اور مقتول ہو ہے اطمینان سے اس کا کام

ثمام کر کے ہوا ہو گیا۔ طاز موں نے جو آکر دوکا ندار کو مقتول پایا تو

چلاتے ہوئے دوڑ ہے اور ایک مسلمان کو پکڑ کر قاتل بنادیا حالا نکداگر

ہوقاتل ہوتا تو بھاگ کر انار کلی کے پُر روئن بازار میں لوگوں کے ہم

غیر میں شامل ہو کر نے گفتا نہ کہ فیرا آباد مزک کی طرف جا کر پکڑ ا

جاتا۔ جس دوکان سے چھڑی خرید نامیان کیا جاتا ہے دہ کر در نظر آدی

فات جس دوکان سے چھڑی خرید نامیان کیا جاتا ہے دہ کر در نظر آدی

فات جس دوکان سے چھڑی خرید کر لے گیا تھا۔ اس سے مقدمہ یا لکل

فات جس دوکان کے چھڑی خرید کر لے گیا تھا۔ اس سے مقدمہ یا لکل

فات جس ہوتا اس لئے نے صاحب کو جا ہے کہ طوم کو بری کر دیں ۔۔۔۔

وایک آدی آبا تھا اور چھڑی خرید کر لے گیا تھا۔ اس سے مقدمہ یا لکل

فات جس کی ساجت کے دوران نے صاحب کو جا ہے کہ طوم کو بری کر دیں ۔۔۔۔

کو ذائر انہائی سرعت سے کام لیتے ہوئے خاندی علی ان چھڑانے کی جلدی تھی اور کی

کو ذائر انہائی سرعت سے کام لیتے ہوئے خاندی علی الدین شہید رجت اللہ توائی علیہ پر

فردِ جرم عائد کرتے ہوئے انہیں دفعہ ۳۰ تعزیزات ہند کے تحت مجرم قرار دیا اور ۴۴مئ ۱۹۲۹ء کو بھانسی کی سزا کا تھم سنادیا۔غازی علم الدین شہیدر حستہ اللہ تعالی علیہ کی عمراُس وقت اکیس برس تھی۔

غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كابيان علقى:

علم الدین ولدطالع مند ذات تر کھان عمر ۱۸ سال بڑھئی سکنہ محلّہ سریا نوالہ لا ہور
سوال 1: کیاتم نے مور خہ ۱۹ اپریل ۱۹۲۹ء بونت دو بچے دو پہر مرحوم راجیال پر جاتو ہے
حملہ اس کوئل کرنے کی نیت سے کیا تھا۔ کیاتم نے مقول کے سینے میں چاتو
پیوست نہیں کیا جس سے اس کی موت واقع ہوئی ؟

جواب: تنبيل

سوال2: کیاتمہارا واروات کے موقع سے تعاقب کیا گیا اور ودیارتن کے ٹال سے اس واقعہ کے فوری بعد گرفنار کیا گیا؟

جواب: میں سبزی منڈی کی طرف ہے آرہا تھا اور بغیر کی وجہ کے جھے گرفار کرلیا گیا۔

سوال 3: کیاتم نے بکڑے جانے کے وقت رہیں کہا تھا کہ بیں کوئی چورنییں ہول بلکہ بیں نے رسول اللبصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ نے لیا ہے؟

جواب: میں نے صرف ریکها تھا کہ میں چور ہیں ہول۔

سوال 4: کیا گرفتاری کے بعد تمہارے قبضہ سے میض اور شلوار برآ مربیل ہو گی تھی؟

جواب: قمیض میری ہے اور میرے قصہ سے برآ مدہوئی تھی کیکن شلوار میری نہیں ہے اور

میزے ہے برآمدیں ہوئی۔

سوال 5: كياتم في السيروز جاتو أتمارام عير يدافعا؟

جواب: شبيل

سوال 6: تنهار \_ خلاف بيمقدمه كيول درج بواج

جواب: میں بے گناہ ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرے خلاف ریجرم کیوں لگایا گیاہے۔ سوال 7: سکیاتم کچھاڈر کہنا جائے ہو؟ جواب: سمجھ نہیں۔

> اےڈی ایم لاہور 1979-ہم-۲۲۲

### غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كادفاعي بيان:

كراؤن ينام علم الدين

قیدی نمبرانام علم الدین ولد طالع مندعمر ۱۸ سال (۱۰ ساله د کھائی دیتا ہے) دات ترکھان سکنه محله سریانواله لا مور بیشه بردهی ملزم نے اینے وفاع میں مندرجہ ذیل بیان دیا!

میں نے مجسٹریٹ کے روبروجو بیان دیا ہے وہ س لیا ہے اور وہ درست ہے۔ سوال تمبر: کیا تم نے مزید کھاور کہناہے؟

جواب، جب بھے پکڑا کیا تو بھے بہت ہارا گیا اور پولیس لائن بین بھی جب بھے لے جایا
گیا تو ہاں بھی خوب مارا۔ جو پکھیل نے کہا وہ کی نے ٹیس سا۔ شناخت پریڈ
میں بھٹے ایک پکڑی اور ایک جو تے کا جوڑا دیا گیا۔ میں نے ان کو پہن لیا لیکن
الٹیکڑ جوابر لال نے جھے ان کو اتار نے کو کہا اور بین نے ایسا ہی کیا۔ جب
جسٹریٹ آیا تو بھے دوسر نے گوں کے ساتھ پریڈ کرائی گی۔ بیرادوسر انجر تھا اور
بیر نے بہا تھ ایک بوڑ موا آ دی آ تمارام آیا اور اس نے ابنا ہا تھ بھو پر رکھ دیا۔ ای
گی تھڑ بیا ہوئے جب میں حوالات میں آیا۔ انسیکٹر نے بھے ایک سگریٹ بیش کیا
جو بین نے بیا۔ شاخت کے وقت میرف میں نے بیگڑی بہتی ہوئی تھی اور کی

نے جیں مینی ہوئی تھی اور دوسرے شناخت میں شامل لوگوں نے جوتے سینے ہوئے تھے جبکہ میں نے جوتے ہیں بہنے ہوئے تھے۔جب ڈاکٹر پولیس لائن میں میرامعائد کرر ما تھا تو انسیٹرنے مجھے بتایا کہ میں این دائیں کہنی اور تھنے پر آنے والے زخوں کوند دکھاؤں۔ جھے دھمکی دی می کی کدا گرمیں نے اسے بیازخم ڈاکٹرکودکھائے تو مجھے سخت مار پڑے گی۔ جب مجھے پکڑا گیااس وفت ہندوؤں نے جھے بہت مارا تھااور ایک بزے تراز و کی طرف دھکیلا گیا تھاجس سے میری كبنى اور تحفظ ميں كيل ككف سے زخم آئے تھے۔ پوليس نے بھی ميزے ساتھ ب حد تشدد کیا۔ اس کے علاوہ میں نے پیچھ بیں کہنا۔

تبارى كبنى اور كمنني يرجوزخم آئے تھے كياان سے خوان بہا تھا؟

سوال: جبتم كومندوول في بكراتوكياتم في يشلوار مين بكن رهي وي

جواب: میں نے میض بہن رکھی تھی لیکن بیشلوار میری نبیل ۔ میں نے دوسری شلوار پہنی

ہوئی تھی جو پیسٹ کئی تھی۔

كياتم نے كوئى اور كواہ عدالت ميں چين كرماہے؟

جب بيان يزما جار باتقانوملزم في مزيدا ضافه كيا جب محسریت شاخت کے لئے آیا تو میں نے شکایت کالیکن کی نے میری

ما*ت کوبین* سنار

وستخط سيشن بحج لأجور

|7-0*=*1979

\*\*\*

## عدالتي فيصله

علم الدين ولدطالع مندعمرا مخاره يابيس سال تركعان سكنه محله سريانواله اندرول شهرلا ہور برتغزیزات ہندی دفعہ ۳۰۱ کے تحت قل کا الزام ہے جس نے ایک ہندو کت فروش راجيال كومينتال روذير ١١يريل ١٩٢٩ء كولل كيا\_

مقتول جوابك بمقلت بعنوان ورمكيلارسول كاناشرتها أس يرحكومت نے دفعہ سوم/اے تعزیزات مند کے تحت مقدمہ درج کیا کیونکہ اس بیفلٹ کی اشاعت سے مسلمانول اور منددول كورميان ومنى بيدا مولى هى اس كوديد صال قير بامشقت كى مزاكے علاوہ ايك برار دويے جرمان بھي ہوااور عدم ادائيلي جرماندي صورت بيل اے مزيد چوماه جیل میں گزارئے پڑیں کے۔اس کو ۱۸ جنوری ۱۹۲۷ء کوسر اسنائی کئی اس کی اپیل ۱۸ فروري ١٩٢٤م وي كاورسزاك مدت تيدماه كردي في اورجر ماند برقر ارركها كيا

نظر تانی کی درخواست با تیکورث میں دائر کی تی جس کی بناء پر مجرم کی سزا کومهمئی ١٩٢٤ وكومعاف كرية موسة برى كرويا كياراس كا وجوبات نيه بيان كي كاكر جه بمفلك مين مسلمالون كي مديهب ك بالى يرسخت في ربان مين طنزندكيا كياب وردندى بيظاهر موتا يے كرمسلمانوں كے غدمب برخلدكيا كيا ہے۔ جس سے مندواور مسلمان قوموں كے درميان وتنى يانغرت يائى جاتى مولينا مقدمد وفعه ١٥/ الدك كوائر يدين بين أتا

مهادت ہے دیکی بعد جاتا ہے کے معتول پراس سے پہلے بھی دود فعرقا حل در ملے ك ك بن ك ين بن ال ك كري بالن كارواس كي فرموجوري بين بني الناكي

اور جب وه ۱۲ بریل کووایس آیا تو گار فرکو بحال نبیل کیا گیا جیسا که مقتول کے ملاز مین (گواه نمبر ۱۲ اور ۱۳) کیدار ناتھ اور بھگت رام نے بتایا۔

سبانسپئر جلال الدین (گواہ نمبر ۱۹) نے بتایا کہ اس کوایک کانٹیبل مہیا کردیا گیا تھالیکن وقوع کے وفت وہ مقتول کی اجازت سے کھانا کھانے چلا گیا تھا۔ بینکتہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ لہذا میں ان دونوں ملاز مین کی گواہی کوزیادہ ترجیح دیتا ہوں اور میرے خیال میں سب انسپئر کی گواہی میں کوئی ٹھوں ثبوت موجوز نہیں ہے کیونکہ عام طور پر پولیس ملازم دو پہر کوکھانا نہیں کھاتے۔

جیبا کہ نقشہ ای ایس بی / ہے جس کومجہ عثان ڈرافٹ مین نے بنایا ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ جینا ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ جینا ال روڈ انار کلی بازار کے قریب لوہاری چوک سے جاملتا ہے جو کہ جنوب مغرب سے شال مشرق کو ہے۔ مقتول کی دکان انار کلی یا زار اور لوہاری گیٹ چوک سے جنوب مشرق کی طرف ہے۔

دکان دو کمروں جو کہ آگے پیچے ہیں اور ایک لکڑی کا مجلاتھڑا جو کہ سامنے ہے اُس پرمشمل ہے۔ وہ دروازے بیرونی کمروں کی طرف جاتے ہیں اور پھر دودروازے اندرکے کمروں کوجاتے ہیں۔ دکان کے اوپر گورو گھنٹال کا دفتر ہے۔

وہ دن جوزیر سوال ہے تقریبا دو ہے دن کو مقتول اپنی گدی پر بیٹھا ہوا خطالکھ رہا تھا جیسا کہ نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ہیرونی کرے کے باہر کے دروازے کے زویک بیٹھا تھا کیدار ناتھ (گواہ نمبر۲) جو کہ مقتول کا ملازم ہے وہ اندرونی کرے میں کام کر رہا تھا (نقشہ میں بوائٹ نمبر۳) جبکہ بھگت رام (گواہ نمبرت) مقتول کا دوسراملازم لکڑی کی سیرھی پر کھڑا شیلف میں کتابیں رکھ رہا تھا۔

ان دوجيم ديد گواهول كے مطابق قاتل اپنجاتھ بين جا تو گئے ہوئے د كان بيل داخل مواراس نے مقتول پُرجملا كيا اور اس كے سينے پُروار كيا۔ جا تو كو پِينكا يا شيخ ر كھ ديا اور

باہر ہیں ال کی طرف بھا گا'جب کیدار ناتھ اور بھگت رام نے اپنے مالک پرحملہ ہوتے دیکھا توانہوں نے قاتل پر کتابیں چھینکیں۔وہ زورے چلائے اوراس کے تعاقب میں بھاگے۔ كيدارناتهاور بھكت رام كى چيخ و يكارنے نائك چنداور يرمانندكى توجدا ين طرف كرلى (گواه تمبر م اور ۵) اور وہ بھی ان کے ساتھ تعاقب کرنے میں شریک ہو گئے۔ملزم کے پیچھے یر ما نند تھا جس نے دیکھا کہ ملزم ودیارتن کے ٹال میں تھس گیا جواس وفت اسیے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا جیبا کہ نقشہ میں بوائٹ نمبر y میں دکھایا گیا ہے۔ ودیارتن جس نے ملزم اور تعاقب كرنے والوں كواسينے دفتر كے دروازے ميں سے جوسرك كى طرف كلتا تھا اس ميں سے ان کود میکھاوہ کن میں دوسرے دروازے سے گیا۔

ملزم والبس مزا (نقشه تمبر) وديارتن اس يت مكرايا اور پهراس كو پكرليا\_نقشه تمبر ٨ كالوائث ظامر كرتاب جب نعاقب كرنے والے آئے اس وفت تك ملزم ير يوري طرح قابو پایا جاچکا تھا۔اس دنت ملزم نے کہا تھا کہ وہ کوئی چوریا ڈاکونیس ہے۔ بلکہ اس نے محمہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كابدله في الياسيد

وزمر چند ( کواہ نمبر ۲) جو کو جرانوالہ کا تھیکیدار ہے وہ کورو گھنٹال کے دفتر میں بينفا الديرسية باللي كرر باتفا ال وفت ال في المن المن المرديا" مارديا" كرو اورراسة میں سی چیز کے کرنے کی آواز بھی سی۔ جنب اس نے کھڑ کی سے باہر دیکھا تو اس نے سوک ير يجه كتابول كويرا موايا يا درايك آدى جس في مرخ دهارى والي ميض (ملزم في التعليم كيا كدرياس كالمين مقى سفيد يكرى اورسفيد شلوار يبني موع سرك بربعاك ربا تقاربس يك تعاقب على دويا تين افراد يتهيد

دہ مجی تعاقب کرنے والول کی چی و بکار میں شامل ہو گیا اور سیر جیوں سے نیجے آ كراك كے نتا قب ميں بعا كا۔ جب ميں وديارتن كے نال پر پہنيا تو اس كو قابو ميں كرايا چى كوبعد يى ملزم نے شاخت كى۔ اس كواہ نے بتايا كەملزم كوجب بكزا كميا تواس نے اپنے

باز وبلند كئے اور كہا كريس نہ تو چور ہوں اور نہ بى ڈاكو بول بلكريس نے رسول الله صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کابدلہ لے لیا ہے۔ ملزم کو پکڑنے والے اسے مقتول کی دکان پرااے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جس میں کا تعیمل رحمت خان ( گواہ نمبر ۹) برکت علی میڈ كالشيبل (كواه نمبروا) اورتارا چند بيد كالشيبل (كواه نمبراا)سب سي يهلي جائے واردات يرينج مزم كو تفكرى لكائى اوراس كولومارى كيث يوليس جوكى رحمت خان كالتيبل ليركر كيا ـ سب انسيكرُ جلال الدين كوبذر بعية تاربيغام يجهرى تقافه اطلاع دى في تقليكن الجي وه راستہ ہی میں تھا کہ اس کو بتایا گیا کہ ملزم کو گرفتار کرکے بولیس چوکی توہاری گیٹ پہنچا دیا گیا ے لہذا وہ بہلے وہاں گیا۔اس نے دیکھا کہ ملزم کی تمین کی وائیں آسٹیل پرخون کے دو چھوٹے و صبے تنے اور شلوار کے دائیں پاسٹے پرخون کا دھبہ تھا۔ اس نے ان دھبول کونوٹ كيااوريهي ذيكها كداس كيوائي بإتها كي جفيلى يرجى ضرب كانثان تفاردوسرازخم بالكيل ہاتھ کی انگلی اور تبسرا وائیں ہاتھ کی کہنی پر بھی تھا۔اس کے بعد انسپکٹر جائے وقوعہ کی طرف روانه موارتارا چند میر کانشیل نے آلہ ل جاتو کو پہلے ہی اسیے قضہ میں کرلیا تھا جواس کو مقتول کے قریب پڑا ہوا ملا تھا۔اس پرسب انسکٹر کے دستخط بھی موجود ہیں۔ جاتو کا خاک بنانے کے بعداس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیااوراس کوسیل کردیا گیا

کیدار ناتھ کے بیان کوسب سے پہلے قلم بند کیا گیا اور اس کونی ایف آئی آرتضور
کیا گیا۔ پھر دوسر ہے گواہان کا بیان قلم بند کیا گیا۔ ای دوران بیٹر پیر ٹنڈیٹ پولیس اور
انسپکڑ جواہر لال (گواہ نمبر ۴۰) وہاں بہنچ گئے۔ مقتول کے زخوں کی دیورٹ تیاد کرنے کے
بعداس کو پوسٹ مارٹم کے معاشد کے لاش کونہ پتال بھی دیا گیا۔

ایس ایس پی سے عمر سے مطابق مزم کولوہاری میں پولیس جو کی ہے سول لائ سے تفایے میں بند کر دیا تھا۔ اسپیز جواہر لال نے مزم سے کھر کی تلاشی کینے ہے بعد وہال ہے خوشحال چند ( محواد مبر ۱۹) کی موجودگی میں وہاں ہے اس کی فیمن اور شکوار برآ کمد کی

جس کوملزم پہنے ہوئے تھا اوران پرخون کے دھے بھی موجود تھے۔شام کوانسپکڑ تھانہ سول لائن كے سامنے الكا بھى يارسل بنايا كيا۔ اس كوسل كرنے كے بعد كيميكل الكزاميز كے لئے روانه كرديا كيا- ١٤ يريل كى شام كومزم كے بتانے برآ تمارام ( كواه تمبر ٨) جوكه كبازىديا يرانى چيزول كفروخت كرف كاستور هيلاتا ب-اس كاپية انسكر جوابرلال اورسب انسكر جلال الدین سے نگالیا گیا جو کہ تمنی بازار میں کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان پرایک ہی جیسے كى جاتو نظرات اوراس نے بتایا كەكذشتەروزاس نے ان جاقوى سے ملاحلا جاتوملزم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ دونوں بولیس افسرول نے وہاں سے دوج او لئے اور یادواشت

اس من میں جومزم نے آتمارام کی دکان کے بارے میں انکشاف کیا ہے میں نے اس بات کو بھی نوٹ کیا ہے کہ سٹرسلیم نے ان حقالق پر اعتراض کیا ہے کہ دونوں پولیس افسران نے اسیے وی علم کی بدولت الی بات بنائی ہے جس کے تحت انھوں نے آتمارام کی دكان كاسراع لكايا اور حال عى من قل في ما تكورث كا فيصله قانون شهادت كى دقعه ١٢٠ ك بخت الهم واقعات يولا كوموتى ب ندكرة بى حقائق براس كااطلاق موتاب

ان دلائل كا فائده معزز كوسل كى اختراع كوجاتا بالبندا مين اس اعتراض كورد كرت بوت التي المات محمي الكيليام في مول بيل كرتا مول اوركواه كى طرف اتى بات بى الم ب كم الله المام كادكان سوريدا ميا تفاراس كالكشاف خود ملزم في كياب اوراى ك انكشاف كرنے يردكان كا پنة جلايا كيا۔ اگر ملزم جا قولے جا تا اور اس كو جھيا ديتا تو پھراس بات كاشبادت مونى كداى في كهال يرجعيايا اوركهال ساس كوبرآمدكيا كيار شناخت ك طورير دوايك جيس طاقو بيش ك محداور ملزم في واردات بين استعال مون وال عِاقِدَ كَهُ بِهِانِ لِيَا جَسَ سِهِ السَّنِ فِي لَيَا مِنَا مِيا بَمِ حَقَالَقَ بِينِ اسْ كَعَلاده اس مقدمه مي كادر جيزكورا مايس كرناتها كيونكه بمل حاقو بطورة المل استعال مواتها

۹ ایر مل کوتھانہ پولیس لائن بیل شناخت پریڈ مجسٹریٹ درجداول ایل ملکھ راج کی سربراہی میں کرائی گئ جس میں جھافراد میں ہے آتمارام نے اس شخص کو پہچان لیا جس نے اس کی دکان سے جاقو خریدا تھا۔ آتمارام کالہ ملکھ رام اورانسیکٹر جواہر لال کی شہادتوں کوادراس محضرنا مہ کوبھی دیکھوجو مجسٹریٹ کی موجودگی میں تیارکیا گیا۔

آتمارام نے مزید ملقی بیان دیا کہ اس نے ملزم کواس کے شاخت کرلیا کہ جس وقت اس نے چاقو خریدا تھا اس نے دیکھا تھا کہ طرم کے دونون کان چھیدے ہوئے تھے جن میں دھا کہ پڑا ہوا تھا اور ٹاک کی دائیں طرف ایک نشان تھا۔ اسکیٹر نے اپنی گواہی میں بنایا ہے کہ جس وقت اس نے طرم کا حلیہ اپنی ڈائری میں لکھا تھا تو بید دونوں یا تیں اس نے ملزم کا حلیہ اپنی ڈائری میں لکھا تھا تو بید دونوں یا تیں اس نے لکھی تھیں ریمی درست ہے کہ طرم کی تاک کی دائیں طرف ایک نشان ہے اور ایسے شواہد میں ملتے ہیں کہ اس کے کان چھیدے ہوئے تھے۔ اس کانڈ پر جب عدالت میں کا دوا کی اختیام پذیر برجب عدالت میں کا دوا کی اختیام پذیر برجب عدالت میں کا دوا کی اختیام پذیر برجب عدالت میں کا دوا کی کہتی ہے۔ اس کان جہدے ہوئے اس کا اس کے کان چھیدے ہوئے تھے۔ اس کانڈ پر جب عدالت میں کا دوا کی اس کھی ہے۔

بنس رائی بیڈ کاشیل (گواہ تبر۱۱) کی گوائی کومرمری طور پردیکھتے ہوئے جوکہ
پوسٹ مارٹم تک لاش کے پاس رہا۔ گردھاری لال (گواہ نبر۱۱۷) جس نے لاش کی شناخت
کی اور شیر محمد (گواہ نبر ۱۷) جس نے جاتو اور کپڑوں کا پارسل جس پرخون کے نشانات تھے
کی بیکی اگر امیز سے وصول کئے اب میں میڈیکل رپورٹ کی طرف آتا ہوں۔

ڈاکٹر ڈی آری کے مطابق مقول کے جسم پر آٹھ زخم آئے جن میں سے جار زخوں نے اس کے بائیں ہاتھ کی تھیلی کو چیز ڈالا تھا جبکہ دائیں ہاتھ کی درمیان والی انگل بائیں ہاتھ کی انگلی میں بھی جلد کی گہرائی تک زخم آئے۔ پانچویں زخم نے اس کے سرکو چیر ڈالا اور جو کھویڑی کی کھال تک گہراز خم آیا جس سے کھویڑی کی دائیں طرف ٹوٹ گئی۔ دو گہر ب زخم بائیں طرف کندھے پر آئے۔ سب سے زیادہ گہزا زخم بائیں طرف چھاتی پر آیا جو پہلیوں کو چیز تا ہوایا ئیں بھیم اے ہوتا ہوادل تک آیا اور بھی زخم موت کا سب بنا۔

وہ جاتو جومقول کے پاس سے ملاتھااس کی نوک آھے۔ ٹوٹی ہوئی تھی اور انسیکر جواہر لال نے ڈاکٹر ڈی آری سے کہاتھا کداس کا ٹوٹا ہوا توک کا گڑا مقول کے جسم میں سے تلاش کرنے کی کوشش کرے مراس کواس میس کا میابی نہوئی۔

کواہ نے ای دائے کا اظہاد کیا کہ ہوسکا ہے کہ ٹوٹے ہوئے کو کی دجہ ہے تا پھائی کے بائیں طرف کراز قم آیا کیونکہ اس طرح استعمال کرتے میں زیادہ طاقت استعمال ہوئی ہوجی تھے کے زقم کی طرف ڈاکٹر دی آدئی نے نشاندہ کی ہے۔ اس کے بارے میں میراخیال ہے کہ بردی حد تک زیادہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ڈی آدی کی شہادت سے مزید پہنے جاتا ہے کہ چاقو تہایت تیز تھا۔ چاقو کی کل کمیائی ساڑھے تیزہ ان تھی جس میں ساڑھ کہ انتج کہ بااس کا چھال (بلیڈ) تھا۔ ڈاکٹر کی دائے میں معتول کی تھیلی پر جوز قم آئے میاز دھائی نے اپنی جان بچانے کے لئے طرم سے مقابلا کے دوران کھائے ہیں۔ ان کی دیر تھی دائے کی کہ دو تھوں کے نشان جو تا آئی کے گیڑوں پر یائے میں جی

اس خون کے نہ ہوں جوزخم سے نکلا ہو۔ جرح کے دوران دوسرے اور نکات جن پر بحث کی گئی ہے میرے خیال میں استے اہم نہیں ہیں۔

و جاتو اور لباس کے کیڑوں کو جو کیمیکل ایگزامیز کے لئے بھیجا گیا تھا، اس کی

ر بورٹ کے مطابق ان دونوں چیزوں پرانسانی خون کے دھبول کے نشان ہیں۔

ڈاکٹرڈی آری نے کاپریل کی دو پہرکوملزم کا بھی طبی معائد کیا تھا جس سے بیہ پیتہ چلتا تھا کہاس کے دائیں ہاتھ کی انگلی اور بائیں ہاتھ کی تھیلی کے نزدیک چھوٹی انگلی پر بھی زخم آئے تھے۔ بینشان گواہی کے نزدیک اس کے ترکھان ہونے کے پیشہ کی وجہ سے بھی آئے ہیں۔

ملزم نے مجسٹریٹ کو بتایا تھا کہ اس نے مقتول کو آنہیں کیا تھا کیکن اس بات کو اسلیم کیا کہ اس کو و دیارتن کے ٹال ہے گرفآر کیا گیا جبکہ وہ سبزی منڈی کی طرف ہے آریا تھا۔ اس نے ان لفظوں ہے بھی افکار کیا جو اس نے پکڑے جانے کے وقت استعال کے تھے کہ وہ چور نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی تنایم کیا کہ بیش اس کی ہے جبکہ شکوار اس کی نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی تنایم کیا کہ بیش اس کی ہے جبکہ شکوار اس کی نہیں ہے۔ اس نے اس امر ہے بھی افکار کیا کہ اس نے چاقو آتمار ام سے خرید اتھا لیکن اس خمن میں وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔

اس عدالت میں اس نے مجسٹریٹ کے دو پر وجو بیان دیا ہے اس کی صحت کوتسلیم
کیا ہے اور کہا ہے کہ پولیس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اس نے بیر بھی کہا ہے کہ
شاخت کی صبح کوائسپکٹر جواہر لال نے آتمارام کواس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے و بکھا تھا۔
دوسرے تمام شاخت میں شریک افراد نے اس کے علاوہ سب بی نے جوتے ہے ہوئے
تقے۔اس کے علاوہ اور کسی نے پکڑی بھی بہیں یا ترحی ہوئی تھی ۔اس نے مزید بیان دیا کہ
جب وہ پکڑا می او بشد دوک نے اس کو بہت ہا دا اور پھر وزن تو لئے والے کا نے پراس کو دھا کا

کہا ہے۔ البذااس کے بیان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ خون کے وہ دھے جو کمیش کے وائیں بازو پر بائے گئے ہیں وہ کیل لگنے کی وجہ سے زخم خون کے ہوں۔ وہ اس کے بھی دائیں بازو پر بائے گئے ہیں وہ کیل لگنے کی وجہ سے زخم خون کے ہوں۔ وہ اس کے بھی دلائل دیتا ہے کہ وہ دھے جوشلوار پر بائے گئے ہیں وہ کیل لگنے کی وجہ سے ہوسکتے ہیں۔ لیکن وہ اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنے دفاع میں کوئی ٹھوس شہادت مہیا مہیں کی ہے۔

مقدمہ کی ساعت کے دوران دوسلم اور ہندوٹا لئوں نے عدالت کی مدد کی۔اول الذکر کی رائے میں ملزم پر آل کا جرم ٹابت نہیں ہوتا ہے جبکہ مو خرالذکر کے نزدیک ہے جرم ٹابت ہوتا ہے جبکہ مو خرالذکر کے نزدیک ہے جرب ٹابت ہوتا ہے مسلمان ٹالٹ کی رائے کو تبول کر نامشکل ہے کیونکہ اس میں ان کے ذہبی جذبیات شائل ہیں۔ جھے بھی تاثر ماتا ہے جبکہ دونوں ہندوٹا لئوں کے بارے میں بھی بھی جی جذبات رکھتی ہے کہ دوم تقول کے غرب سے تعلق رکھتے ہیں اوران کی رائے بھی بیساں جذبات رکھتی ہے۔ میری آئی رائے کے مطابق جبکہ میں نے گواہوں اور دوم ری شہادتوں سے میں تیجہ اخذ ہے۔ کیا ہے کہ طرم پر آل کی فرد جرم درست ٹابت ہوتی ہے۔

مسٹرسلیم کا یہ کہنا کہ کی بھی مختص نے قائل کوئیں دیکھا تھا اور یہ کہ اگر دوآ دی
موجود ہون تو بھر قائل ان کی موجود کی بیل قل کرنے کے بعد جائے وقوعہ نے فرار نہیں ہو
سکتا۔ دوسرے دہاں پرکوئی بینی شاہر بھی نہیں تھا۔ میرے خیال بیل یہ دلائل کوئی وزن نہیں
سکتا۔ دوسرے دہان پرکوئی بینی شاہر بھی نہیں تھا۔ میرے خیال بیل یہ دلائل کوئی وزن نہیں
سکتا ہیں۔ حقائق سے بالانز کیدار ناتھ اور بھگت رام ہندو جی اور دولوں ہی مفتول کے
ملازم جی جی ۔ لہندا ان کی شہاوت پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی۔ الی شہادت
کورڈیین کیا جاسکتا۔ میں اس بات سے انقاق نہیں کرتا کہ قائل اور مفتول کے درمیان کوئی
سکتا ہوں جس کی بنا میں جسے کہ معزز وکیل نے اشارہ کیا ہے کہ زخم اس کی وجہ سے
سکتا ہیں۔ جس مالت بیل مقتول تھا اس جالت میں اپنا بچاکہ کرتے کا جواز تی بیدا نہیں
بوتا ہے ہیں۔ جس مالت بیل مقتول تھا اس جالت میں اپنا بچاکہ کرتے کا جواز تی بیدا نہیں
بوتا ہے ہیں۔ جس مالت بیل مقتول تھا اس جالت میں اپنا بچاکہ کرتے کا جواز تی بیدا نہیں

گدی پر بیشا ہوالکھ دہاتھا۔ بیری دائے بیں ہاتھوں مراور کدھوں پر جوزخم آئے ہیں وہ ای نوعیت کے ہیں کہ مقتول نے اپ بچاؤ کے لئے جدوجہدی ہے۔ جب قاتل نے بید یکھا کہ اس کے وار زیادہ کارگر نہیں ہور ہے تو پھراس نے چاقو کی نوک مقتول کے سینے میں پیوست کر دی۔ لیکن اس فتم کے مفروضات اور قیاس آ دائی کیدار ناتھ اور بھٹت رام کی شہادت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیونکہ ان دونوں نے اپنی آ تھوں کے سامنے مقتول میں مقتول کے سامنے میں مقتول کے سامنے مقتول کے سامنے کو سامنے مقتول کے سامنے کو سامنے کو سامنے کو کی کے سامنے کی کو سامنے کی کو سامنے کی کہ کو سامنے کی کی کو سامنے کو کو سامنے کی کو سامنے کو کی کو سامنے کو کی کو سامنے کو سامنے کو سامنے کی کو سام

بیت ای کر را او ای کا مراد کا می کی کا تھیں اس کی تا نیدوزیر چند (گواہ نبرے)

ان کھی کی ہے۔ شہادت میں اس کا فرق کہ چا تو کس طرف پڑا ہوا تھا میرے خیال میں
اہمیت نہیں رکھتا۔ مسٹرسلیم نے ان تھا بُن پر زور دیا ہے کہ چا تو بیجھے رہ گیا تھا اور برکت علی
کے مطابق (گواہ نبر ۱۰) چا تو کا پھل (بلیڈ) ڈیک میں گھسا ہوا تھا جس سے پند چاہے
کے مطابق (گواہ نبر ۱۰) چا تو کا پھل (بلیڈ) ڈیک میں گسا ہوا تھا جس سے پند چاہے
کے مطابق (گواہ نبر ۱۰) چا تو کا پھل (بلیڈ) ڈیک میں گسا ہوا تھا جس سے پند چاہے
کے مطابق درنے مارنے میں وقت لیا لیکن چا تو کی اس پوزیش کو برکت علی اور ہیڈ کا نظیبل
تارا چند نے فوداختلاف کرتے ہوئے بتایا کہ چا تو کیش بس اور ڈیک کے درمیان پڑا ہوا
تھا لہذا ہے دلیل دی جا سکتی ہے کہ پھٹ رام نے جو کتا ہیں ملزم پر پھینگی تھیں اس کے نشانات
ملزم کی کمر پر نہیں ہیں۔ لہذا ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

بھکت رام ہے علمی بھی سرز دہو عتی ہے کہ کما ہیں بلزم کو گئی ہوں۔ ایے موقع پر
ایک معمولی گوائی کے بارے میں یہ بچھ لینا نا اہلیت ہے کہ جو بچھاس نے بیان کیا ہے وہ
درست ہے۔ اس متم کے معاملہ میں ایک منٹ ہے بھی تم عرصہ لگتا ہے۔ آئے ایک منٹ
کے لئے اس تمام واقعہ کو تصور اتی طور پر دہراتے ہیں جس ہے ہم کو ایک خیال ہوجائے گا کہ
اس عمل میں کتنا عرصہ لگا ہوگا۔

مزم اینهاته میں جاقو کے مقول کا دکان میں داخل ہوا مقول کے جم پر دویا تین جلدی جلدی منر بات لگا میں۔ جاقو کورکھایا نے پیسکا اور بازار میں بھا کیا ہے اس تمام

عمل میں کتنا عرصہ لکے گا۔ میرے خیال میں ایک منٹ سے زیادہ عرصہ میں لگے گا۔ بیتمام معاملك ودرجلدى فتم موكيا ان حقائق في فامر بكدكدار ناته جهال بيها مواتفاوبال ے آگیا اور بھکت رام سیرس سے نیجے اثر آیا اور ملزم بازار میں دوڑ رہا تھا۔ لبذامعزز کوسل نے بیتیجدا خذکرلیا کے مقتول کو تم کیا جاچکا تھا اور مارنے والامسلمان تھا۔ ہندو گواہول نے اس كو بحثیت ایک قاتل كے بكر اتھا۔ اس محددلال میں بظاہر معقولیت كى كى ہے اور تمام معامله میں اثبات جرم بیں ہے۔ وہ سے بتاتے میں ناکام رہا ہے کہ اس مخصوص اور بے گناہ المسلمان راہ كيرك كيرول برخون كو هے كيے آئے ہيں۔

میں نے مختلف اختلافی نکات برخصوصی توجد دی ہے۔ خاص طور برشہارتوں اور پولیس کے درمیان جو اختلاف رائے ہے اس کو بہت ہی غور سے دیکھا ہے۔ موجودہ عدالت اورسیشن کورٹ جرح کے درمیان اس نتیجہ پر پہنچتے بین کہ بیاتی اہمیت کے حامل تہیں ہیں اور اس سے کہانی کی صدافت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جرم کرنے کے بعد آوسھے محنظ سے ذائد عرصہ جرم کو کرنے مجرم کو پکڑنے اور پولیس کا پہنچنے کے بعد تفتیش شروع

معزز کوسل نے ان الفاظ کو بھی مدنظر رکھا ہوا ہے جواس نے بکڑے جانے کے وفت اداكے تنے ليكن يقينا ال متم كى كہانى بناتے وفت ان كوتبديل كيا جاسكتا ہے۔ بينامكن ہے کہ کواہ سے کہا جائے کہ وہ وہ الفاظ دہرائے جواس نے ملزم سے سے ہول۔ ہم صرف ریوفع رکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیان سے ان الفاظ کی طرف صرف اشارہ یا تکتہ ہی السکتا ہے۔ یمن اسے اتفاق کرتا ہوں اور یکی کافی ہے۔

بجهة تمارام كاسبيان بركنزم في اسكى دكان سے جاتو خريدا تعاليتين نه كرين كوكا وجد نظرين آتى ہے كيوكداس فيطوم كى پيجان بحى كى ہے۔ آتمارام بہت موشيار اور مقل مند بوزها آوي ہے كيوكدوه ايك كبازيا ہے۔ مزم كي شاخت اور جاتو

خریدنے کے درمیان صرف تنن روز کا وقفہ ہے اور کواہ نے ملزم کے حلیہ کے بارے میں جو بیان انسیکر جوامرلال کودیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ میرے خیال میں ملزم کی شناخت کرنے یر کمی قتم کا شک وشبہ ہیں کیا جاسکتا اور اس کے بارے میں سوجیا بھی نہیں جاسکتا کہ مازم کے بارے میں پہلے سے اشارہ کر کے بتایا گیا تھالیکن اگر ایک لحد کے لئے ہم اس شک کوایک طرف رکھ دیتے ہیں تو ہتا ہے بیک طرح مقدمہ براٹر پذیر ہوگی؟ میرے خیال میں اس کا ذرا بحربهی اثر نه موگا ملزم کااس قل کے ساتھ تعلق تمام ردو عینی شاہد بھگت رام اور کیدار تاتھ کے علاوہ نا نک چنز پر ماچند ور بارتن اور وزیر چند اور خون کے دو و صبے ہیں جواس کے كيروں پر يائے محصے بين ان سے كراتعلق ہے۔ بدايك مضبوط بنياد ہے جس كى بناء برمازم کوقاتل قرار دیا جاسکتا ہے۔

میں بیضروری نہیں سمجھتا کہ جاقو کی نوک کے توٹے پر بحث کی جائے کیونکہ شہادت موجود ہے کہ ل کرنے کے لئے کسی آلہ کو استعال کیا گیا ہے آیا کہ توک پہلے توتی یا بعدمين أوتى اس مقدمه يركونى الريافرق فيس يراتا

شہادت سے بیظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کومقنول پر حملہ کرتے اور جاتو مارتے ہوئے ديكها-ال كانعاقب كيااورجائ واردات سيدس كرك فاصله يرلوكون في ال كويكرايا جبكه وه لوكول كى نظرول سے اوجھل نہيں ہوا تفا۔ انسانی خون کے وجعے بھی اس كے لياس پر

میڈیکل رپورٹ کے مطابق بیمقول کے فون کے دھے تھے جومزم کے كيرول برلگ مك شفيكن مير اخيال مين ميرفون كوجهان الدقل ك مقيد مقتول کے لئے استعمال کیا میا تھا اور اس کے جم سے جوفون اس پرلگاوہی ملزم کے کیرون

تا ام ال ميل كوئى شك فيل كديد فون بر صورت مين معنول كر جسم كان فعال

جب ملزم کوقا بوکیا محیا تواس نے اپنے فعل کوشلیم کیا اور کہا کہ اس نے محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے بدلہ لے لیا ہے۔

اس قدرواضح اورصاف اقراد کے بعداب اس پر بحث کرنے کا کوئی فا کرہ نہیں ہے کہ اس نے آتمارام سے چاتو خریدا تھا یا نہیں کیونکہ آتمارام نے خودا پی شہادت میں چاتو کے خریدار کی انجھی طرح شاخت کی ہے۔ بیہ مقدمہ بالکل واضح اور صاف ہے۔ میں دو اسیسر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ طرح علم الدین نے راجیال وقل کیا ہے۔ کوئی بھی شخص اس مرکی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ طرح علم الدین نے راجیال وقل کیا ہے۔ کوئی بھی شخص اس قدر اس کے بغیر نہیں روسکتا کہ جس نے تعقب انہ جذبہ کے تحت اس قدر بردلانداور ظالمانہ فعل مرزد کیا۔ اس کا مقد خواہ کچھ تی کیوں نہ ہو بی آل ہے اور اس کے بدلہ میں اسے خت مرا المنی چاہے۔

البندا میں ملزم علم الدین کو دفعہ ۱۳۰۹ تعزیز ات ہند کے تحت ملزم گردانتے ہوئے ملزم کی سرزائے موت کی توثیق کرتا ہوں اور اس کو بھانسی کا تھم دیتا ہوں کہ اس کو اس وفت تک بھانسی پراڈکا یا جائے جنب تک مزہیں جاتا۔

وستخط سيشن جج

لاجور

11-0-1919

مجرم کومطلع کیا جاتا ہے کہ وہ سات بیم کے اندراندرائیل کرسکتا ہے۔ اس کو فیصلہ کی نقل مہیا کر دی جائے گی اور مقدمہ کا ریکارڈ ہا ٹیکورٹ میں جمع کرا ویا جائے گا تا کہ سرائے موت کی توثیق ہوسکے۔ اس میں کی بھی تھم کی کوئی تا خیر نہیں ہوگی۔ دستخط میشن ج

J# ||

۲۲ کی ۱۹۲۹ء

### مسلمانول كى اشتعالى كيفيت:

مسلمان کورٹ کے اس فیصلے کوئ کرسخت مشتعل ہوئے اور انگریز کے تعصب كوناروا قراردية ہوئے احتجاج براتر آئے اور اس عمن میں انہوں نے لا ہور میں كئى جلے منعقد کے اور اس بات پر اصرار جاری رکھا کہ پیش جج کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں

اس مقصد کے لئے عوام نے چندہ مہم بھی جلائی اور جوش وخروش سے چندہ اکھا کیااورمسلم نامی گرامی وکلاء کے آگے بار بارا بیل کی کدوہ آگے بردھیں اوراس نیک کام میں

یہاں بیامرد لیبی سے خالی نہیں ہے کہ اس موقع پر پنجاب کے مشہور سیای رہنمااور وکیل سرمحت فیج نے اس مقدمہ کی بیروی کرنے سے صرف اس وجہ سے انکار کردیا تھا كه مندوكهين اس بات كابرانه مان جائين اوران كيسياس كيرئير بين ركاوب كاباعث بن



# لا بهور بالی کورٹ میں اپیل

سيشن عدالت كفيل كي چندروز بعد طالع مندايين دوست محصة شير فروش کے ہمراہ جمبی سے اور وہال قائد اعظم محمعلی جناح سے ملے اور انہیں اصل صورت حال سے أعكاه كيا اورأن عصاس مقدمه كي مائي كورث مين اليل دائر كرفي ورخواست كي د طالع مند کی ساری بات کوئن کرمحرعلی جناح نے ان سے کہا کہ وہ اسیے کسی وکیل کو بلائیں تا کہ وہ قانونی صورت احوال سے البیں آگاہ کرے تب ہی وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مقدمهايين باته ميل ليل يانه يس

قائدا عظم محمعلی جناح کی بات س کرطالع مندلا ہور واپس آئے اور پھرانہوں نے مسٹر فرخ حسین بیرسٹر کو بمبئی بھیجا جنہوں نے بمبئی بھنچ کر قائداعظم محمطی جناح سے ملاقات کی اور البین ململ صورت حال ہے آگاہ کیا اور تمام معاملات مطے کے۔اس طرح غازى علم الدين شهيدر حسته الله تعالى عليه كوسنائي جانے والى سز السيے خلاف ١٩٢٩ ولا كى ١٩٢٩ وكو لا مور ما میکورث میں ایل دائر کردی گئے۔

چونکدائی مائی کورٹ کاویل دوسرے مائی کورٹ میں بریکش نہیں کرسکتا تھا۔اس التي بمبنى بالى كورث كي محمل جنارت في جب بنجاب بالى كورث سے غازى علم الدين شهيد رجمتد اللدتعالى عليه كے مقدمه بيل پيش مونے كى اجازت ما كى تو بنجاب ماكى كورث كے ج مسترجستس براؤ وسدت فاجازت دسين كالفت كالين جيف جسنس سرشادي للل نعمه على جنان كومين مونين كالعازية ويدي

## لا بهور بانی کورٹ میں مقدمہ کی ساعت:

بالآخرمسر براد دے اورجسٹس جانس کے روبرومقدمد کی ساعت شروع ہوئی وكيل صفائى كى جانب سے قائداعظم محمعلى جناح بيش ہوئے۔ انہوں نے مقدمہ كے واقعات كوسامن ركه كرانتهائي قابليت كساته غازى علم الدين شهيدر متدالله تعالى عليه كي بے گنائی ثابت کی۔سب سے پہلے قائداعظم محمطی جناح نے عینی کواہوں کے بیانات پر جرح کی۔قائداعظم محمعلی جناح نے عدالت پرواضح کیا کہ بینی گواہ کیدار ناتھ جومفول کا ملازم ہاں گئے اُس کی کوائی تامل اور تور کے بعد قبول کرنی جا ہے۔ دوسرے کیدار ناتھ نے اسپے ابتدائی بیان میں بھکت رام کواہ کا ذکر تبین کیا حالانکہ وہ بھی مقتول کی دوکان کے بی ایک حصه میں کام کررہا تھا اور کیدار ناتھ کی طرح بھکت رام نے بھی بیان کردہ قاتل غازی علم الدين بركتابين تهييكين اوراس كانعا قب كيا-

كيدار ناتھ نے اسپے ابتدائی بيان ميں مزم كے متعلق بير بين كها كذاس نے حرفاری کے بعد اقبال جرم کیا ہے بلکہ وسیشن کورٹ میں بیان کرتا ہے کہ مزم نے کہا ہے كه مين في رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلمكى توجين كابدله لياب ان حقائق كى رو ے بیات ثابت ہوئی ہے کہ علی کواہ مبرا کیدار ناتھ جھوٹا ہے ای طرح قائدا سلم محمظی جناح نے دوسرے عینی کواہ بھکت رام کی شہادت کو بھی کے کراس کی کمروریاں واسم کی میں اس کے بعد انہوں نے وزیر چند تا تک چند اور پر مانند وغیرہ کے بیانات پر نقادانہ بحث کر کے ثابت کیا کہ کوئی بیان بھی اصلا قابل اعتاد بین بلکہ اسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص بیان وضع کر کے مختلف آ دمیوں کوطوسطے کی ما متدر ثادیا گیا ہے۔

قائداعظم محرعلى جناح لے اپی جرح کے ذریعے سب سے اہم نکترین کالاکہ عام میانات کے مطابق واقعہ کے وقت معتول کی دوکان پرایک معتول اور اس کے دوملازم سے۔ داكرى شهادت سے يه كابت موتا ب كەمتۇل كوا تھازم ككے ينى افعاره اليس سال ك

ایک معمولی نوجوان نے دن دہاڑے تین مردول میں تھس کر ایک شخص کے جسم میں آتھ مرتبه جرى كهونى اور فكالى اور تين آدى أس كالمجهدنه بكار سيكاس كوعقل انساني سيح تشليم نبيس

# قائداعظم محمعلی جناح کے دلالی:

اس کے بعدقا کذاعظم محمعلی جناح نے اتمارام کباڑی کی شہادت پرجرح کی اور اس كى شهادت كا تار بود بھيرت ہوئے اس كے خلاف كئى دلائل قائم كے جومندرجد ذيل

> آپ نے بیٹا بت کیا کہ وئی دوکا ندارا تناباریک بین بیس بوسکتا کہ اسيخ بركا مك كويادر مطع جوكهاس كى دوكان برصرف ايك بى مرتبه آيا ہو۔ال کباڑی نے ملزم کوشناخت پریڈ کے دوران ملزم کے چرے كايك نشان كود كيوكر يجانا ب- ظاهر بيديس في اس بينشان بتلاما ہوگا جس کی بناء پراس نے ملزم کوشنا خت کرلیا۔

مواه أتمارام كادعوى تفاكه وه جاتو كوبهجان سكتاب ليكن جب جاتو اس كروبرويين كئ كيات وه بهجان ندسكا

محاه آتمارام كبازى اسبات كااعتراف كرتاب كداس كي نظر كمزور ہے۔ال طرح ال حقائق سے بیات ابت مولی ہے کہ آتمارام منكها يايزها فابوا كواه باستغاشك يحي تنين مباني يتفاول عيني كواه دوم ملزم كوكر فماركر في ياكران والسائسوتم جا قو فروخت كرنے والا

ان بیانات کی انتهائی کزوری ثابت کرنے کے ساتھ ہی استفایہ کو قائد اعظم محمہ على بناح شنة بالكل المتعقت كرديا \_ بعدازان قائدا منظم مح على بنات شنه الرام مي كي

سیرحاصل بحث کی کداگر عازی علم الدین شہیدر متداللہ تعالی علیہ قاتل نہیں ہے تو اس کے کیڑوں پرانسانی خون کے دھے کی طرح لگے تھا نہوں نے ڈاکٹر کا بیربیان پیش کیا کہ مقتول کا خون فوارے کس طرح نہیں اچھلا۔ جب بیرحالت ہے توبیان کردہ قاتل کے جسم پر دھے نہیں پڑسکتے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بیان کردہ قاتل کے پڑے مقتول کی لاش سے چھو گئے ہونگے ۔قائد اعظم محم علی جناح جناح نے کہا کہ ڈاکٹر کی شہادت کا بیرصتہ بالکل لغو ہے اسے دائے دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔

سین نج اس بات کوتنگیم کرتا ہے کہ مارم کے کیڑے مقتول کی لاش سے چھوے نہیں لیکن لکھتا ہے کہ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق بیخون انسانی ہے۔ اس کے مقتول کاخون ہے اور چھری سے فیک کرملزم کے کیڑوں میں گراہے۔ قائداعظم محرعلی جناح نے کہا کہ اس بات کا کوئی جبوت نہیں کہ جس خون کے دھیا ملزم کے کیڑوں پر ہیں وہ واقعی مقتول کا ہے۔ میرادعویٰ ہے کہ بیخود ملزم کا خون ہے ملزم کا بیان ہے کہ اے گرفآر کرئے کے بعد ہندوؤں نے مارا پیٹا اوراس مار پریٹ سے اس کی انگی اور ران پر زخم آئے۔

قائداعظم محرعلی جناح جناح نے ایک اہم بات ہے کہ پیشن نے نے مسلم
اسیسروں کی رائے کے سلسلے میں خواہ تخواہ ہندوسلم سوال پیدا کیا اس مقدے میں چاراسیسر
سے دوسلمان دوغیر مسلم مسلمان اسیسروں نے ملزم کو بے گناہ بتلایا فیرسلم اسیسروں نے
جرم کا اثبات کیاسیشن نے نے لکھا ہے کہ مسلم اسیسروں کے فیصلے بالکل ایماندارانہ ہیں ان
کے لئے بیرضروری نہیں کہ وہ دجہ بتلا ویں کہ فلاح فیصلے پریقین نہیں کیا جاسکتا اس لئے ہو
سکتا ہے کہ ان کے دل میں فرقہ وارافہ تعقب موجود ہو۔

قائداعظم مجرعلی جناح نے اس پر بھٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان امیروں کے متعلق کیوں کہا تمیاد دسرے امیروں کے متعلق کیوں نہیں کہا تمیانہ بیڈامرافسوشاک ہے کہ جج نے مسلمان امیروں کے متعلق تعصب کا ظہاد کیا ڈیلڑم کے بیتی جو جہادی تھی

سیشن نے اسے نا قابل قبول قرار دیا اور اس کے خلاف جوشہا دیتھی اسے درست سمجھا۔
تا کداعظم محرعلی جناح کے اس بیان پرجسٹس براڈوے نے کہا کہ جج کو کو اختیار ہے کہ وہ جس شہادت کو چا ہے قبول کر لے جس کو چا ہے مستر دکر دے۔
تا کہ اعظم محرعلی جناح نے کہا کہ میرسی ہے گر قبول وعدم قبول کرنے کے لئے ولیل بھی ہونی جا ہے۔

# قائداعظم محملی جناح کے مزید دلائل:

غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے بعد قائد اعظم محرعلی جناح نے مقدمہ کے دوسرے پہلو پرنظر ڈالی اور کہا کہ اگریہ مان لیا جائے کہ ملزم واقعی قائل ہے تو بھی اس کی سزا بھائی نہیں بلکہ عمر قید ہوئی جا ہے۔ اس کے لئے قائد اعظم محمطی جناح نے ذیل کے الفاظ میں دلائل پیش کئے۔

- 1۔ ملزم کی عمرا تھارہ انیس سال کی ہے۔
- 2۔ راجیال نے ایک ایسی کتاب جھائی جسے عدالت عالیہ نے بھی نفاق انگیزادرشرانگیز قرار دیا۔
- 3۔ ملزم نے کسی لغواور ذلیل خواہش سے میدار نکاب نہیں کیا بلکہ ایک کتاب سے غیرت کھا کراہیا کیا۔

قائداعظم محمیلی جناح نے عذالت عالیہ کے حضور درج ذیل بحث کی اور اپنامہ عا محل کربیان فرمایا آپ نے عدالت عالیہ سے درخواست کی کہ وہ ملزم کواس الزام سے بری کردے۔ قائداعظم محمیلی جناح نے فرمایا:

> المرتب ہے چہلے میں اس پرلیس آفیہ مری شہادت کی جانب عوالت عالید کی توجہ میزول کرا تا ہوں جس نے بیان کیا ہے کہ ام ملزم سے رہے اطلاع باتے بی کریس نے اتمارام کیاڑی سے نے چری خریری ہے

فوران کی دوکان پر پنچے پولیس نے بذات خودکوئی تحقیق نہیں کی اور صرف ملزم کے بیان پر اکتفا کیا لیکن دفعہ ۲۵ قانون شہادت کی رو سے ملزم کا بیان عدالت میں بطور شہادت پیش نہیں ہوسکتا۔ میں جا بتا موں کہ جج صاحبان اس کا فیصلہ صادر کریں۔''

مسٹرجسٹس براڈوے نے کہا کہ شہادت کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کے سوال کا فیصلہ کرنا عدالت ماتحت کا کام ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اس نقطہ براب نہیں ت آخر میں فیصلہ کرسکتے ہیں۔

''ابغورطلب امریہ ہے کہ ملزم کواس مقدمہ میں ماخوذ کرنے کی
کافی وجوہ موجود ہیں یانہیں ۱۹ اپر بل کوراجیال قبل کیا گیالین سوال

یہ ہے کہ جس نے راجیال کوئل کیا وہ کون تھا؟ استفافہ کی شہادتوں
میں دوعینی گواہوں کے بیانات ہیں۔ یہ دونوں گواہ کیدار ناتھ اور
بھلت رام ہیں ان عینی گواہوں کے قابل اعتاد ہونے کو پر کھنے کے
لئے میں فاضل بچوں کی توجہ اس امر کی جانب میڈول کرانا جا ہتا
ہون کہ یہ دونوں گواہ راجیال کے ملازم تھے۔ ان شہادتوں کے
بون کہ یہ دونوں گواہ راجیال کے ملازم تھے۔ ان شہادتوں کے
برکھے کا صرف بہی طریقہ ہے کہ ان کے بیانات کے اختلافات کو
د بکھا۔''

قائداعظم محمعلی جناح نے کواہ کیدارنا تھوکا بیان پڑھ کرسایا اور کہا کہ بیتخت تجب
کی بات ہے کہ اس بیان میں کواہ بھگت رام کا کہیں تام بین آیا حالا نکہ وہ اس وقت ووکان پر
موجود تھا۔ برخلاف اس کے گواہ بھگت رام کا کہتا ہے کہ اس نے ملزم کا تعاقب کیا اور کیدار
ناتھ کے ساتھ ال کرملزم پر کتابیں بھیلیس۔ جرح نے موقع پر بھی کیدار ناتھ نے بھٹ رام کا
نام بیں لیا حالا تکہ ایک بینی شاہد کی جیٹیت ہے کیدار ناتھ کو بھٹ رام کا تام ہے گئے۔

لیما جا ہے تھا۔ بیایک نہایت عی اہم نکتہ ہے اور عینی شہادت کاسب سے براجزوہے۔ كيدارناته فيارتكاب جرم كاجس فدروفت بتلايا بطبى شهادت اس كى ترديد كرتى ب طبى شهادت سے ظاہر ہوتا ہے كہ كواہ كے بيان كردہ وقت سے دو چندوقت صرف ہوا۔ گواہ کا بیان ہے کہ جب ملزم بکڑا گیا تواس نے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ڈا کہ تبیں مارا میں نے صرف اپنے پیغیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا بدلہ لیا ہے۔ ایک لمحہ کے لتے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ملزم بھا گنا جا ہتا تھا اور اس کا تعاقب بھی کیا گیا لیکن کیا میکن ہے کہ کوئی تحص کرفنار ہوتے ہی فورا اس طرح اقبال جرم کر لے۔ بیشہادت بھی پیش کی گئی ے کہ وہ متواتر اقبال جرم کرتارہا۔ پولیس کا ایسے موقع پر فرض تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے روبرو مزم کے بیانات علم بند کراتی لیکن ایسانہیں کیا گیا۔ ہرایک تجربہ کار پولیس آفیسر کے لئے ايبا كرنا ضروري تفا\_

لوگوں کا بیان ہے کہ مزم نے راجیال کی دوکان پر آ کر بھی اقبال جرم کیا ایساغیر مكن بوبال بوليس موجودهى ميسب كهانى اس قدر غير قدرتى بيكاس بريقين جبي حاسكنا

بيسب كهانى غلط بي كواه ف ندصرف بحكت رام كانام بى ترك كرديا ب بلك وزير چندكانام بهى جهور ديا ب حالانكه وزير چند في ملزم كانعا قب كيا تفار جرح يركواه نه كها كبين وزير چند كي ام كي تي محف كويس جانبار مين اس شهادت يريبي كهون كاكداكركواه جى بوتراتى ددېچكت رام كانام ضرور ليتا اس كے علاوہ يوليس كے سامنے بھى وہ الفاظ بتاتا جو ال النافية أولا: ربازم كالمرت منهوب كالعظم

۔۔۔ اللم ایدائیں کیا گیااس کے بیکانی فرض ہے۔

د. در ان در این جنول شهادت پر صرک سناسته بوسے قائدامنظم محرطان جناح نے کبا ي لا آيا فالميل في صاحبان اس بات بريعتين كريكتية بن كه كيدار ما تحد وزير جند كوليين جانبتا

تھا۔ اگراسے نام نہیں آتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ کوئی آدمی وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد گواہ بھگت رام بھی ایسی ہی کہانی سنا تا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ملزم کی پیٹھاس کی طرف تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا چہرہ نہیں و کیھ سکا۔ ہر ایک گواہ ان الفاظ کے متعلق جو ملزم نے کیے مختلف بیانات دیتا ہے۔ بھگت سنگھ نے کہا کہ ملزم نے کہا تھا!

" و المحال مير الناس مير الناس الناس

گواہ سچانندنے کم وہیش وہی الفاظ کے جونا نک چندنے کے کیکن گواہ ودیارتن جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس نے ملزم کو گرفتار کیا بالکل مختلف الفاظ بیان کرتا ہے۔ گواہ نے پہلے کہ دیا ہے کہ وہ ملزم کے تیجے الفاظ بیان نہیں کرسکتا مگراس کا مخص بتاسکتا ہے۔

میں صاف کہددینا چاہتا ہوں کہ آتمارام کباڑی ایک سکھایا ہوا گواہ ہے۔ اس ای روزمعلوم ہو گیا تھا کہ راجیال مارا گیا ہے۔ پھر شناخت پریڈ ہوئی جس میں تین مرتبہ گھو منے کے بعداس نے ملزم کو شناخت کیا۔ گواس گواہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ملزم کی ناک کے قریب ایک نشان ہے کیا چھری نیچے والا اس قدر باریک بین ہوسکتا ہے کہ وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ فریدار کی ناک کے پاس نشان بھی ہے۔

گواہ کا اپنا بیان ہے کہ ملزم کے کان میں دھا کہ پڑا ہوا تھا حالانکہ اس کی بینائی پیریہ

اس گواہ کا بیان ہے کہ میں فروخت کی ہوئی چیریوں کو پیچان سکنا ہوں لیکن بعدازاں اس نے غلط چیری کوشنا خت کیا۔ چیریاں عدالت میں پیش کی گئیں۔ قائداعظم مجد علی جناح نے ٹوٹی ہوئی نوک دار چیری کی طرف جج ساجبان کومتوجہ کرتے ہوئے کہا گہ آپ خودان چیریوں کو دیکھ کر بتلا کیں کہان میں کیا تمیز ہو گئی ہے کہ آتیا رام بتلائے کے آپ فودان چیریوں کو دیکھ کر بتلا کیں کہان میں کیا تمیز ہو گئی ہے کہ آتیا رام بتلائے کے قابل ہوگیا کہ فلاں چیری ہے۔ ملزم کا بیان ہے کہ بین نے آتیا رام کی دوکان سے چیری بنا ہوگیا کہ فلاں چیری۔ منزم کا بیان ہے کہ بین نے آتیا رام کی دوکان سے چیری بنا ہوگیا کہ فلاں چیری۔ منزم کا بیان ہے کہ بین خریدی۔

سب انسیکڑی شہادت ہے کہ طزم کی شلوار اور میض پرخون کے بنت نے ای طرح طرح طرح ملزم کی شاور اور میض پرخون کے بنت نے ای طرح طزم کے جسم کے دیگر حصول پر بھی معمولی نشانات تھے جس سے ظاہر ، جس کے ملزم کو بھی ضربات آئیں۔ ملزم کو بھی ضربات آئیں۔

ملزم کابیان ہے کہ میرے ساتھ تشدد کیا گیا تھا۔ استفاقہ نے کہیں بھی نیڈن طور پر
بیان نہیں کیا کہ ملزم کے کپڑوں پرخون کے جونشانات تھے وہ ای قل کی وجہ سے تھے۔ طبی
شہادت بیہ کونشانات شاید مقتول کے نزدیک آنے سے لگ گئے۔ بیام واضح ہے کہ بیہ
مقتول کے خون کے نشانات ہیں اگر میری انگلی دخی ہوجائے تو اس کے اندر سے کافی خون
نکل آتا ہے جس سے میرے کپڑوں پر بوے بوے نشانات لگ سکتے ہیں۔

میں کہ سکتا ہوں کہ فاضل نج نے فیصلے میں غلطی کی ہے۔ اُس نے کہا ہے کہ دو ہشدوا سیر ملزم کو بجرم بتاتے ہیں لیکن دومسلمان اسیراہے بیت قصور تھ براتے ہیں۔ اگر اس وقت ہندوسلم فرقوں میں کشید گی تھی تو فاضل نج کا فرض تھا کہ وہ اپنی ذاتی رائے سے فیصلہ کرتا۔ اس کا کیا جوت ہے کہ ہندوا سیرول کی رائے فرقہ وارانہ نہ تھی۔ اس کے علاوہ فاضل نجے نے شہادتوں سے محل خلافہ تیجہ مرتب کیا۔

أخريل قائداعظم محميل جناح جناح في كما!

" المزم اوجوان ہے۔ راجیال نے بدنام کتاب شائع کر کے مسلمانوں کے دلول کو مجروح کیا تھا۔ اس لئے سرائے موت بخت سراہے ملزم پر

> قائدا مخطور: قائدا جمل ایبل نامنظور:

نی کے بعد عدالت نے سرکاری دیل کا جواب ہے بغیر ماضرین کو باہر نکال دیا اور ٹیملڈ محفوظ رکھا ۔ سرکاری وکیل کے جوالی دلائل کی ضرورت محسوں نہیں کی گئے ۔ جیل خارین کردی کی جارہے کے قریب عدالت نے فیملہ شایا اور اچل نامنظور کردی۔

#### فيصله لا بهور ماني كورث:

تاریخ ساعت ۱۵ جولا کی ۱۹۲۹ء

علم الدین ولد طالع مند\_قوم تر کھان۔عمر ۲۰ ۱۹/۱سال۔سکنہ محلّہ سریا نوالہ اندرون شہر لا ہور۔ بتاریخ ۲ اپریل ۱۹۲۹ء کوراجیال کے قل کا مرتکب ہواہے اور تعزیرات ہند کی دفعہ ۳۰ کے تحت اُس کوسر اے موت دی گئے۔ اس نے سزائے موت کے خلاف اپل کی دوخہ اور کی دفعہ ۳۵ کے تحت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایس کی جو ضابط فوجداری کی دفعہ ۳۵ کے تحت ہمارے سامنے موجود ہے۔

مقتول ہندو کتب فروش تھا جس کی دکان ہیں تال روڈ پر واقع ہے۔ کچھ طرصہ تبل اس نے ''رنگیلارسول' نامی کتاب لکھ کرمسلمانوں کے جذبات کوشیس بینجائی تھی۔اس شمن میں تعزیزات ہند کی دفعہ ۱۵/۱ے کے تحت اس پر مقدمہ چلا گیا۔ جس میں اس کو جنور ک ۱۹۲۷ء میں سزاہوئی۔

مئی ۱۹۱۷ء میں ہائیکورٹ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ مذکورہ پیفلٹ اشتعال انگیز تھا۔ جس سے مسلمانوں کے جذبات کو تھیں بیچی تھی۔ مسلمان اس وقت زیادہ مشتعل ہو گئے جبہائیکورٹ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ ہائیکورٹ سے بری ہوئے کے بعداس پر دوقا تلانہ حملے کئے گئے۔ جس کے نتیجہ میں اس کی حقاظت کے لئے پولیس کا سیرہ بٹھا دیا گیا۔

حال ہی میں جب وہ ہر دوار گیا تو اس کی غیر طاخری میں پولیس کا پہرہ افغالیا گیا تھاوہ ہر دوارے ۱۳ اپر میل کو واپس آیا۔ اس کی واپسی کی اطلاع پولیس گارڈ کو ہوئی یا نہیں سے امروضاحت طلب ہے جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ الا اپر بل کو پوفت ووجعے دن اس پرقا خلائے تمار کیا گیا۔ اس کے قاتل نے مہلک ضربات لگا کر اس کی زغرگی کوفتے کر ویا جیسا کرمیڈ بیکل رپورٹ کی شہاوت ہے ہے: چلا ہے کہ اس نے آٹھ مہلک زخم لگائے جس بن جن ہے سات کے علاوہ ایک نہایت ہی گہراڑ فم تھا۔

اس دوران مقتول نے اپنے دفاع کی کوشش کی جس کے نتیجہ میں اس کے ہاتھ پر چارخم آئے۔ اس کے مربر ایک زخم انگا۔ جس سے دائیں طرف کی ہڈی ٹوٹ گئ۔ دوشد بد زخم بائیں ہڈی پرآئے۔ اور ایک گرازخم اس کی چھاتی پرآیا۔ بدآخری زخم اس کے دل کے پار ہوگیا اور کی زخم اس کی دل کے پار ہوگیا اور کی زخم اس کی موت کا سب بتا۔

ایل کنندہ نے آتمارام (گواہ نمبر ۸) ہے ۱ اپریل کی سے کوایک چا تو خریدااور
ای روز دن دو ہج وہ مقتل کی دکان پر پہنچا در مقتل پراس وقت تعلمہ کیا جب وہ برآ مدے
کے بابر گدئی پر بیٹھا ہوا خطا کھر ہا تھا۔ تعلم آدر کو کیدار ناتھ (گواہ نمبر ۲) اور بھگت رام (گواہ
نمبر ۳) جو کہ مقتل کے ملازم بیں اور اس وقت وہاں موجود تضافھوں نے شہادت دی۔
اول الذکر برآ مدے کے اندر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ جبکہ مؤخر الذکر برآ مدے کے باہر بیڑھی پر
کھڑ اہوا کتا بیں الماریوں بیں دکھر ہا تھا۔ جبکہ مؤخر الذکر برآ مدے کے باہر بیڑھی پر
کھڑ اہوا کتا بیں الماریوں بیں دکھر ہا تھا۔ انھوں نے شور بچایا۔ انہوں نے درخواست گر ار
پر اپنی کتا بیں بچھنگیں جس نے اپتا جاتو بھی کا اور باہر دوڑ گیا۔ اس کا تعاقب کیدار تا تھا اور
پر اپنی کتا بیں بھی جس نے اپتا جاتو بھی کا اور باہر دوڑ گیا۔ اس کا تعاقب کیدار تا تھا اور
پر اپنی کتا بیس بھی کے درخواست گر ارکٹر یوں کے نال کی
بھی اس کے تعاقب کرنے والوں بیں شائل ہو گئے۔ ورخواست گر ارکٹر یوں کے نال کی
بھرنی مڑا جس کا مالک ودیارتن اپنے دفتر کے درواز سے بین سے اس کا تعاقب دیجور ہا تھا۔
بوئی دوٹال بیس دافل ہوا اور اس نے اپتیل کنندہ کو دوئر سے تعاقب کرنے والوں کی مدد
سے کو ال بیس دافل ہوا اور اس نے اپتیال کنندہ کو دوئر سے تعاقب کرنے والوں کی مدد
سے کو ال بیس دافل ہوا اور اس نے اپتیال کنندہ کو دوئر سے تعاقب کرنے والوں کی مدد
سے کو ال بیس دافل ہوا اور اس نے اپتیال کنندہ کو دوئر سے تعاقب کرنے والوں کی مدد

ان وفت ایل کننده نے بار باراو نجی آ واز میں کہا نہ تو وہ چورہے اور نہ ہی کوئی واکو ہے بلکہ اس نے محرسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ لوگ عازی علم الدین شہیر: ﴿ اللہ تعالی علیہ کو پھر منتقل کی دکان پرلائے۔ پولیس کو مطلع کیا گیا جواس کو تعلیم نے اللہ سے کہا کے گیارت تھ نے تہاہت ہی محتمر رپورٹ کلمائی اس نے اپنی اس رپورٹ پھران عادی علم الدین شہیدر شیئر اللہ تعالی علیہ کے اس اعلان کا ذکر تیس کیا جواس نے

يكرنے كے وقت كہا تھا اور نہ بى اس نے اسينے ساتھى ملازم كے نام كا ذكر كيا۔ ا گلے روزعلم الدین کے بیان کی روشی میں آتمارام کی دکان کا پیتہ کیا گیا۔ ۹ اپریل کوشناخت پریڈایک مجسٹریٹ کی سربراہی میں ہوئی جس میں آتمادام نے اس مخف کو يجيان لياجس كے ہاتھاس نے وہ جاتو جميحاتھا جوراجيال كى دكان سے ملا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اتمارام نے ایک بی نمونے کے بہت سے جا قوبنائے ہوں۔ لہٰذااس کو دو جا قو دیئے گئے جس میں ایک اس نے پیچان لیا۔ اس نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ اس نے بیجا قومیڈیکل سٹورے نیلای میں خریدے تھے

مسٹر جناح نے ان کی بتائی ہوئی کہانی پر بحث کرتے ہوئے ولیا دیتے ہوئے کہا کہ کیدارناتھ مندرجہ ذیل وجو ہات کی بناء پر قابل بھروسہ گواہ بیں ہے کیونکہ وه مقتول كاملازم تقااس كئة اس كاس ميس مفاوي-

٢ اس نے ایف آئی آریس پیس بیان کیا

الف کر محکت رام اس کے ساتھ تھااور

يدكها بيل كننده نے بيركها تھا كهاس نے رسول صلى التد نعالى عليه وآله وسلم كابدله لے لیا ہے جہاں تک بھگت رام کا تعلق ہے وہ بھی مقول کا ملازم تھا اور اس کا مفاد تھا اور جہاں تک دوسروں کی شہادت کا تعلق ہے وہ تفصیل میں ایک

ووسرے اختلاف کرتے ہیں۔

پولیس کی اس شہادت پراعتراض کیا گیاجواس نے آتمارام کے پہتہ چلانے میں دی اور آتمارام نے چاقو اور علم الدین کی شناخت کے بارے میں گوائی دی ہے۔وہ بھی ورست مبین ہاور قابل مجروسہیں ہے۔

جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے جو پولیس نے اپیل کنندہ سے اتنازام کا پیت معلوم كرنے كے بارے بيل لياہے وہ جمعتا ہول كر غير مغرورى ہے اور اس كى كوئى اہميت كيل

ہے۔ یہ کہ آتمارام کی دکان پر مختلف نمونہ جات کے جاتھ تھاوراں کا وہ جاتہ ہو اجر کے اسلام مقتول پر جملہ کیا گیا۔ اس پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی یہ کہانی کہ ائیل کنندہ ۱ ابریل کن کر کواس کی دکان پر آیا۔ چاتو خرید نے پر سودابازی کی اور پھرا کیک روپید میں خرید نے پر رضا مندہ و گیا اور پھر گواہ سے یہ کہا کہ اس کی ایک طرف دھارلگا دواور تب تک میں آتم لے کر آتا ہوں علم الدین ایک کھنے کے بعد آیا ایک روپیدادا کیا اور چاتو لے لیا۔ ان حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ گواہ نے خریداراور چاتو دونوں کی شناخت کرلی ہو۔ شناخت پر یہ اور پل کو شناخت کرلی ہو۔ شناخت پر یہ اور کی گئی جس شام کہ بچے پولیس لائن میں مجسئریٹ درجاول (گواہ نمبر ۱۲) کی سر براہی میں کرائی گئی جس شناخت پر یہ کو درست قرار دیا۔

درخواست گزار نے جواہر لال انسپلٹر (گواہ نمبر ۲۰) کے بارے میں عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ فدکورہ انسپلٹر نے شاخت پر ٹیر سے پہلے آتمارام کو بچھے (علم الدین) کو دیکھایا تھا۔ کیا بیا ہم نہیں ہے کہ اس یارے میں انسپلٹر جواہر لال سے کوئی سوال نہیں کیا گیا دی جہ سریٹ کیا گیا اور مجسٹریٹ کا بیا کیا گیا الدین نے اسے یہ بات نہیں بتائی تھی درست نہیں ہے۔

ورین طالات میرے خیال میں آتمارام کا بیان کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ اس میں کوئی مُندافت اور سچائی نہیں ہے۔ بیورست ہے کہ کیدار ناتھ کا بیان مختفر ہے اور اس میں تفصیل کی ہے۔ اس کا بھکت رام کے نام کا ذکر نہ کرنا جو وہاں موجود تھا اس کا تعاقب کرنا اور پھر پکڑا جانا میرے نزویک کوئی آئیت نہیں رکھتا۔

اس کاریزد کرندگرنا کہ بیل نے رسول صلی اللہ تقالی علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے۔ میٹریل ہوسکتا ہے لیکن حقیقت میں ہے کہ اس کے بارے میں بہت میں شہاد تیس دی جا سکتی ہیں کیونکہ ان الغافہ کا اطنافہ اس وقت کیا ممیاجب مقدمہ شروع ہو چکا تھا اس ہے پہلے اس یوائنٹ کا کوئی ڈکرمین ہے۔

ودیارتن (کواونبر۲) کے بیان کے والد کے بارے میں اتا کہنا کافی ہے کہ رید

صرف مثال کے طور براستعال کیا جاسکتا ہے۔ بیشہادت یقینا کوئی مفاد بیں رکھتی ماسوائے اس کے کہ بیہ جندو ہے اس نے اپیل کنندہ کو پکڑنے میں مدودی۔اس کو بیٹے نہیں کیا گیا۔وہ كبتائ جب البل كننده كواس نے بكر ليا تواس نے كہا" مجھے جانے دو ميں نے بجھ بيل كيا ميس في رسول ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كابدله سل لياب

جبكه جرح كے دوران وہ كہتا ہے كه جھے يح الفاظ بادئيس جوكم لمزم نے استعال كئے تفیلین جو بچھ بھی میں نے كہا ہے وہ اپنے حافظ كے بل پر كہا ہے۔ اس نے كہار يكار ذ ہے بہتہ چاتا ہے کہ اس نے بیان پولیس کی جرح کے بعد دیا (جس کی ایک کا بی ملزم کے وكيل كودى كئى) اورسيشن ج كے ايك نوٹ سے بھى بينة چلتا ہے كددرخواست كزار كے بارے میں بربیان درست جیس ہے۔

تمام شهادتين اور واقعات اس امر كوتقويت ببنياتي بين كدراجيال كو ورنگيلارسول نامی کتاب لکھنے پرل کیا گیا۔ درخواست گزاراس کے لئے بالکل اجنبی تفاراس کے علاوہ اس كااوركونى مقصد بيس تقاريس اس كي شهادت كاس بيان كودرست سليم كرتابول. يمركيدار ناته اور بھكت رام كى بتائى ہوئى كہانى ميں جھےكوئى معقول وجەنظر نہيں آئی ہے۔اتھوں نے صلیفہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے حملہ آور راجیال کی دکان سے لکڑی كے ٹال تك تعاقب كيا ہے اور وہ ان كى نظروں على سے بھى او محل نبيل ہوا۔

اس بیان کی تقدیق نا تک چند پر ماچند نے کی ہے جبکہ وزیر چند ( گواہ نمبر م نے بیان دیا ہے کہ اس نے ماسوائے علم الدین کے اور اس کے تعاقب کرنے والول کے علاوه نبیس دیکھا۔ اس لئے مفتول کے قاتل کو پیچائے پر شک کیا جاسکتا ہے۔ درخواست كزارك كبرول يريائ جائ والفون كنثانات كاحوالدويا جاسكنا يهد للذا بحص اس میں کوئی معقول دید نظر نہیں آتی کہ محرز مسیش جے بدوخ کر لیں کدید نشانات مقول کے خون کے بیل

میڈیکل رپورٹ سے بیظاہر ہوتا ہے کہ راج پال نے اپنے بیاؤ کی کوشش کی ہے جس کی وجہ ہے اے چند ضربات بھی پہنچیں کین ایل کنندہ کے خلاف دی ہوئی شہادت اس کے بالک خلاف جاتی ہے اور نہ ہی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جاتو کی نوک كمان اوركىيدۇنى تى جاقوكى نونى بولى نوك ادراس كاندملنا بھى تا قابل يقين ہے۔

مجھے عزت ماب سیش جج کی اس رائے سے اتفاق کرنے میں کوئی جھجک محسوں

میں ہولی کہ بحرم پرجرم تھولس دیا گیا ہے۔

آخرين مسرجناح في مزاع موت كى خالفت كرتے ہوئے كها كه بيرااس لئے عائد بیں ہوتی کہ مجرم کی عمر انیس اور بیس سال کے قریب ہے اور پھر رہیمی کہ اس نے ميرجرماس لتے كيا ہے كواس كے فرجى جذبات كوفيس بينجائى گئى جس سے غصر ميں آكراس نے راجیال برحملہ کیا۔

جبيها كه مقدمه امير بنام كراة ك نمبر ۹۵۴ سال ۱۹۲۷ء ميس محض ميركهنا كه قاتل كى عمر ۱۹/۱۹ سال ہے میکوئی معقول وجہیں ہے کہ قانون اس کومناسب سزادے۔حقیقت ہیہ ہے کہ الدین کی عمر ۱۹/۱۹ سال نہیں ہے۔اس لئے بیکوئی معقول دجہ نہیں ہے کہ اس کو مزاع موت دی جائے۔ میرےزو یک مسٹر جناح کی ریکوئی مناسب اور معقول وجو ہات تہیں ہیں کہ ایک ایباقتص جس نے قصد اس متم کا گھناؤ ناتل کیا ہو اس لئے میں اپیل کو خارج كرتابول اورسراك موت كي توثيق كرتابول \_

لا مور ما تكورت ك فيصل كي تفصيل:

ريفرس سائيذ مقدمه تبره • اسال ١٩٢٩ء

حالة مقدمة في كانم هيب صاحب ينش في لا مور

بختی خوالی فبر ۱۳۵۵ مورور ۲۹ ت ۱۲ یا دفعه ۱۳۷۱ یک بنجم ۱۸۹۸ء کے تحت ر دى كنَّك! ايمپرردينا م<sup>علم</sup> الدين ولد طالع مندعمر ٨ اسال تر كعان آف لا جور

جرم قبل دفعه ۲۰۰۰ تعزیزات بهند

سيشن بنج كى عدالت بمقام لا ہور برائے ضلع لا ہور ہائى ہے كے ايم شيب سيشن ج آف لا ہورمور خدم ا' ۱۵'۲۲مئ ۱۹۲۹ء کوساعت جاراسیر کی مددے کی گئی کہ مالدین ولدطالع مند پرجرم ل زير دفعه ٢٠٠١ تعزيزات مندراجيال كولل كرنے پر مقدمه جلايا كيا۔ عدالت نے دیگر جار اسرے اتفاق کیا کہ قیدی پر قل ثابت ہوتا ہے اور اس کومور حد ۱۹۲۹-۵-۲۲ کوسزائے موت کا حکم دیا۔ ہا تیکورٹ نے بھی سزائے موت کو بحال رکھا۔ آ ڈرآف دی ہائیکورٹ

سزائے موت کی توثیق کی جاتی ہے۔

ازاى ايل روبن صاحب

و بي رجسر ارآف دي ما تيكورث نظام عد الب لا بهور نو دى سيشن ج لا بورمورخه ١٩ جولا كى ١٩٢٩ء لا بور

> فوجداري البيليك مقدمه تمبر ۱۹۲۷ آف ۱۹۲۹ء علم الدين ولدطالع مند\_مجرم

دى كراون ......رسيانلانث بجرم به وفعه اوسالغزیزات مند کے تحت

بحواله آپ کی چھٹی نمیر ۸۶۵ مور خه ۲۹ په ۲ پس بدایت چاری کرتا ہول که مزائے موت جس قیدی کااو پر ذکر کیا گیاہے اس کی تو بیش عدالت کرتی ہے۔ ٧ ۔ سزاے موت کے حکم نامد کی تو ثق منسلک ہے۔

دوعلم الدین کے والدطالع مندنے اپنے پاس سے ماڑھے تین ہزار روپے خرج کئے اس کے علاوہ دو ہزار روپے قرض لے کراخراجات پورے کئے۔''

لندن کی پریوی کوسل میں اپیل دائر ہوئے کے نین ماہ بعد بھی نتیجہ مایوی کے سوا کچھ شدانکلا۔۱۱۵ کتوبر کو پریوی کوسل میں بھی اپیل کو خارج کر دیا گیا اور اس کا فیصلہ ۵ نومبر ۱۹۲۹ء کو جاری کیا گیا۔

بعدالت بمنظم بيلن.

مب سے زیادہ قابل احرام بادشاہت

وزىراعظىم....لارۋىچىرلىن لارۋصدر....لارۋىساۋتىھىرگ

آنریبل سرفرانس لینڈ لے

آج بتاریخ ۱۱۵ کو برکو پریوی کونسل کمیٹی جوڈیشنل کے روبرور پورٹ ان الفاظ میں ساعت ہوئی۔ شاہ ایڈورڈ ہفتم کے حکم نامہ جاری شدہ ۱۱۸ کتوبر ۱۹۲۹ء کے تحت علم الدین کی ''رحم کی ابیل' ساعت کی۔ اس کومز اے موت لا ہور ہا نیکورٹ نے ۱۹۲۹ء کا جولائی ۱۹۲۹ء کو جنائی تھی۔ ہا نیکورٹ نے سیشن نجے لا ہور کی مزائے موت کو بحال رکھا۔

اس لئے کمیٹی آف لارڈ اس مقدمہ کی ساعت کے لئے بڑیجسٹی کی جانب رجوئ کرتی ہے کہ وہ اس اپیل کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کرے۔

تری ہے کہ وہ اس ایل کے بارے یں اپن رائے سے اور وہ اس کے کہ میجسٹی نے اس رپورٹ برغور کیا ہے اور وہ پر یوی کوٹسل کو تکم جاری کرتی ہے کہ سرائے موت کے تھم برعمل کیا جائے۔
مزائے موت کے تھم برعمل کیا جائے۔

البذا اس تعلم نامه کی اطلاع لا ہور ہائیکورٹ اور دیگر متعلقہ افراد کو بھی دی

جائے۔

وستخط ایم بی ایسے هینکی



# غازى علم الدين شهيدر حمنه الله تعالى عليه كا فيصلے بر اظهار اطمينان

ہائی کورٹ کے فیصلے کوئ کرغازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالی علیہ نے کہا!

د شکر المحدولا اللہ بہی جاہتا تھا بر دلوں کی طرح قیدی بن کرجیل

عدا بادی برق رئے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر رجت للعالمین بیغیر
خدا بادی برق رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ دا آلہ وسلم پراس تقیری
جان کو قربان کر دینا موجب صد ہزاز ابدی سکون وراحت ہے خدا

میری اس ادفی اور پر خلوص قربانی کو قبول فرمائے ۔''
میری اس ادفی اور پر خلوص قربانی کو قبول فرمائے ۔''
اس خرج پر یوی کوشل کے فیصلے پر غازی علم الدین یوں کو یا ہوئے ۔

اس خرج پر یوی کوشل کے فیصلے پر غازی علم الدین یوں کو یا ہوئے ۔

اس خلا ایس نقدیر نے شہادت کا رجہ باتا میری قسمت میں روز از ل

اللہ اب بھی دربار رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ دا آلہ وسلم میں
عائم ری دینے ہے کوئ طاقت بین روک سے گی۔''

ہمند والشیارات کی تھی نکہ اس میں جناح پر شفید

جب عدالت عالیہ نے عادی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کیس میں سیشن کے فیصلہ کو برقرار دکھا اور غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کی سرائے موت برقرار

رکھی تو ہندوا خبارات نے قائداعظم محد علی جناح کے خلاف زبردست ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ مشہور ہندوا خباروں نے اس مسئلہ پر متعدد بار ہرزہ سرائی کی۔ اس سلسلے میں دومشہور کالم گپ شپ اور چلنت چھا ہے گئے۔ ان میں قائداعظم محم علی جناح کو یُری طرح رگیدااور واضح طور پر تمسخراندا زمیں لکھا!

"قائداعظم محمطی جناح کی قابلیت بھی علم الدین کوموت کے منہ سے نہ چھڑ اسکی۔قائد اعظم محمطی جناح کوابیا کمزور مقدمہ قطعالینا ہی ہیں جاتے تھا کیونکہ ہندوؤں کوان کے خلاف ناواجب شکایات پیدا ہو گئی ہیں۔"

#### جواني اخباري حمله:

اس ہرزہ سرائی کے جواب میں ۲۷ جولائی ۱۹۲۹ء کو روز نامہ حمیت دہلی نے "دمسٹر جناح کی باطل شکن تقریر' کے عنوان سے ایک مضمون جھا یا اور قائدا عظم محمطی جناح کوان الفاظ سے اخراج تحسین پیش کیا!

كة قائداعظم محمطى جناح كى تقرير كے بعد بھانى كى سزاكس طرح

اس سارے قصے کا حیران کن پہلو میتھا کہ ہندو جرائد ورسائل نے غازی علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كے متعلق كئى كہانياں بنانی شروع كر ديں۔ بعض اخبارات و رسائل اینے خاص صفحات ان لطیفوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ مم الدین اب اسپے تعل پر (معاذالله) بجهتار بإباء وربروقت افسوس كرتار بهاب

غازى علم الدين شهيدر حمنه الله تعالى عليه كي كيفيت:

مندوا خبارات ورسائل کی ان بے بنیاد باتوں کے جواب میں وقار الله عثانی نے مهمتمبركوروزنامها نقلاب بين ابناايك مضمون تحريركياجس مين وقارالله عثاني نيكها! ووميل كل شام تين بج سنشرل جيل لا بهور ميس غازي علم الدين شهيد رحمته اللدنعالى عليه سے ملاروہ ماشاء اللدخوش وخرم ہیں اور اُن كی صحت قابل دشك ہے۔ ميرى أن سے ملاقات قريباليس سے يحيي منت تک جاری رہی۔ میں نے بھی بھی بھائی کے بحرم کواس قدر میں سمجھتا ہوں تیری عشق کری کو ساتی

> كام كرتى ہے نظر نام ہے بيانے كا

# غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه ميانوالي جيل ميں

ہائی کورٹ کے اس فیصلہ کے بعد ہندومسلم کشیدگی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور ہر وفت اس بات کا خدشهموجودر بے لگا کہ بیس قسادات نہ پھوٹ پڑیں۔اس بات کے پیش نظر حكومت في بيه فيصله كيا كه غازى علم الدين شهيد رحمته الله نعالى عليه كوسنترل جيل لا بهور معانوالى جيل متقل كرديا جائے - البذابيرارا كام رازدارى كے ساتھ ١١٣٠ كور ١٩٢٩ عى رات ساڑھے نو بے ہوا درانہیں بس پر بٹھا کر گوجرا نوالہ پہنچاد یا گیا جہال سے ساڑھے بارہ بجرات ربل گاڑی پرمیانوالی روانه کیا گیا۔

غازي علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كوريل كي فسي كلاس في يع محصور کیا گیا۔ آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ جارسیاہی اور دوسار جنٹ اور ایک چھوٹا کیتان تقا-میانوالی گاڑی بروز جعداڑھائی بیج پیٹی اور وہاں سے پولیس بعجلت غازی علم الدین شهيدر حمته الله لتعالى عليه كوميا نوالي وسر كث جيل ميں كے گئا۔

كهروالي ميانوالي جيل مين

طالع مندكوسي ذريعه بساطلاع ملى كهاس كيه بيني كواب ميانوالي جيل منقل كر ذيا كيابية وانبول في اس بات كي تقديق كي جنب أن كوية لكا كدوا في أن مك يفي كو میانوالی جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو وہ بھی گھر والوں اور دوسرے عزیز وا قارئی کے ہمراہ

میانوالی جیل پنجے۔میانوالی میں وہ اہل خانہ کے ہمراہ داروغہ جیل میاں اکبر کے گھر مقیم

رے\_

غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کی والدہ جب جیل میں ملاقات کے لئے گئیں تو اس وقت ان کی انتخصوں سے لگا تارا نسو بہدر ہے تھے۔ ا

غازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه نے اس بات پر شدید افسوس کا اظهار کیا اور داخی الفاظ میں کہا!

ودجس نے مجھے روکر ملنا ہے وہ مجھے سے طعی طور برنہ ملے۔''

#### مختلف لوكول يسهملا قاتبي

میانوالی جیل میں منتقلی کے بعد کی لوگ عازی علم الدین شہیدر حمته اللہ تعالی علیہ سے ملئے میانوالی جاتے رہے جن میں کی مشہور شخصیات بھی شامل تھیں۔
میں اکتوبر ۱۹۲۹ء کو رونما ہونے والے چندوا قعات کا اعادہ کیا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہوسکے کہ فاری علم الدین شہیدر حمته اللہ تعالی علیہ کا جیل میں کیا حال تھا؟

#### مشهورشاع<sup>وش</sup>ق لبرکی ملاقات:

پنجابی کے مشہور شاہر عشق ایر نے میانوالی جاکر قازی علم الدین شہیدر حمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ میں شہیدر حمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عجب تعالیٰ علیہ ایک عجب مرشاری کے عالم بین تھے۔ انہوں نے ان سے اپنے حسب حال اشعار سٹانے کی خواہش خابر کی تو شق ایر نے قربانا!

ورها الدین ترین این درق والده کوساف الفاظ بین کهددیا تها که این کارنده محمد درگردگانده در درک با سامت که دراب اگر در سید افغارت نامند که درزان در سیم کارگردگان که در مین این آنید یک

قابوندر کھ کاتوتم جھے بھی ناراض ہوجاؤ کے۔''

جس برعازي علم الدين يون يو\_لـ!

"د حوصلہ رکھیں میرادل مطمئن ہے یقین کروجو کھے میں دیکھ رہا ہوں

اگر بخدا! ثم بھی دیکھوتو تم بھی ممکین نہ ہو۔"

عازى علم الدين نے يجھ تو قف كے بعد بحركما!

"جھے حسب حال بچھاشعار آپ سے سننے بیں اور میری آپ سے التجاہے کہ بل سے کام نہیں۔"

ال يراستاد عشق لبرنے فرمايا!

"سناؤل گااور ضرورستاؤل گا۔ مرمیل آج کے دن پہلے پھوآ ہے۔

سنناجا بتابول "

غازى علم الدين شهيدر حتد الله تعالى عليه كاعشق:

استادعشق لبركى اس فرمائش برعازى علم الدين شبيدر حستدالله تعالى عليه في فارسى

كاشعارة بل يرب ى سوزعشق كاعداز يس سنائے

من عاشق سرمستم از واد مينديشم

يروانة جان بازم از ناز مينديم

چوں طالب ویدارم از غیار چه دارم

چوں عاش گزارم از خار میندیشم

باد دست چوشفل وشن چه کند پرمن

چل کے بست آید از بار میندیم

کن دار پلاک را چول بخت کی وائم

حلاج ونهم عاشق اذ دار میندییم

بعدين عازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه في أنبيس ان اشعار كا اردو

ترجمه بمى سنايا!

کب عاشق سرمست ہوں میں وارے ڈرتانہیں
جان بازیروانہ جو ہوں میں نارے ڈرتانہیں
میں طالب دیدار ہوں اس کا نہیں غم جھے
جب عاشق گلزار ہوں میں خارے ڈرتانہیں
مشغول ہوں میں دوست ہے دشمن کا اندیشنہیں
حاصل خزانہ ہو گیا میں مارے ڈرتانہیں
عیانی کا تحفہ واسطے میرے ہے اک تخت شہی
بان عشق میں حلاج ہوں میں دارے ڈرتانہیں
بان عشق میں حلاج ہوں میں دارے ڈرتانہیں
بان عشق میں حلاج ہوں میں دارے ڈرتانہیں

در مافت کما!

''اے فخردین وطت! اے پروان شمع رسالت! آپ کی کوئی آخری خواہش ہو؟''

عازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه في كما!

"میرے دل میں صرف کی ایک تمنا ہے کہ بینا یا تندار دفتہ حیات کہیں جلداز جلد ٹوٹ جائے تا کے منظر ب دورج جمد فاک سے دہائی یا کرائے فالق حقیق ہے جائے۔"

إبتاد منتق لبركا اظهار عقيرت:

بدازال فازی فراندین شهید مشالاتان علیے کے مسل امراد پراستادشق گرفت فران کے بھائی افغادا ہے تصوی کے مشاک ا

علم الدین! محر علی و سے نام اتوں میاں جان جوانی نوں واریائی آفرین عازی! تیرے حوصلے وا مارا راجیال کمبخت نول ماریائی جبیروا چکیا بوجھ محسبتال وا چڑھکے دار تے سرول اتاریائی بیڑا ڈوب کے بی الیائی دے دشمنال دا علم الدین تول کل نول تاریائی بیڑا ڈوب کے بی الیائی دے دشمنال دا علم الدین تول کل نول تاریائی بیتول بیرغلام دشکیرنای!

" وعشق البركاحقائق برمبنى كلام ك كرغازى علم الدين بهت خوش ہوئے ان كاچېره اور بھى شگفته ہوگيا اور طبيعت بے حد ہشاش بيتاش ہوگئے۔"

# غازى الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كى درانكى:

اور پھر غازی علم الدین شہیدر حمته اللہ نقائی علیہ نے ذیل کے اشعار مستانہ کہے میں استاء عشق اہر کوسنائے جوایک تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔

دن ہفتے دا میں قربان جاوال اللہ بخشی کی ایہہ مراد مینول فتم رب دی بندہ نہ نال کوئی مدد دتی کی اللہ جلال مینول مختر ماریا می علم رب دے نال ایہو دل وے وجہ مراد مینول علم الدین ڈرنا موت تھیں نہیں جھنڈے نی دے نال بیارمینوں

#### ييرسيال شريف كى ملاقات:

میانوالی جیل میں منتقلی کے چندیوم کے بعد سیال شریف کے جادہ نیمین نے بھی عازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی۔ پیرضا جب نے جب عازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے چیرہ مبارک پڑ نگاہ ڈالی توایک جیب جلال و جاگئ ائن کے جیرے پرموجود پایااور بے حدمر بوب ہوئے اورکوئی خاص بات ہوئے کیا بھے منہ سے کوئی بات بندنکال سکے حکم رئی انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت شرون کر دی چونکہ پھڑ

صاحب ایک انجھے قاری اور حافظ تھے لیکن وہ اپنے اندر سورہ بوسف برا صنے کا یارانہ یائے صاحب ایک ایک ایکھے قاری اور حافظ تھے لیکن وہ اپنے اندر سورہ بوسف برا صنے کا یارانہ یا تھے اور وقور جذیات سے ان کی آ واز بار باررک جاتی تھی۔ اس برغازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حوصلہ برا حماتے ہوئے کہا!،

ودبهم الد شريف بره حكرايك دفعه بجرت شروع كري-"

پیرصاحب نے دوبارہ تلاوت کا آغاز کیالیکن اس دفعہ بھی روانی ندآسکی اکثر گاؤگیر ہوکر رک جاتے اور کسی اور عالم میں پہنچ جاتے گوغازی علم الدین قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے گوغازی علم الدین قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے جھے دیتے ہوئے تھے اور انہیں سورہ یوسف ہرگزندآتی تھی لیکن وہ پیرصاحب کوئے گئے دیتے رہے اور سورہ یوسف پڑھنے میں یوری پوری مددی۔

پیرصاحب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرط حیرت سے ان کی زبان گئے تھی انہوں نے صرف اتنافر مایا!

"میں علم الدین کے لباد ہے میں کوئی اور جستی باتا ہوں کون کہتا ہے کہ غازی علم الدین ان بڑھ اور جابل ہیں انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کا تنات کے امرار ورموزے واقف ہیں۔"

#### ووست شيد ه سيملاقات:

شہادت ہے دوروزیل غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ نظام علیہ سے ملاقات کے کے ان کا دوست شیدا میا توالی کیا یوفت ملاقات آپ بردی گرم جوشی سے شید سے مطے اور صاف الفاظ میں کہا!

" دوست! داجیال کا قاتل میں ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت ہے در کر عدالت میں اردکاب فعل ہے انکارکیا ہے سیمرامرغلط ہے مسلمان کا مقیدہ ہے کہ جیات دنیا مستقارہے اور ام سب کوایک شافک دن اس داردانی ہے کر رہا ہے۔ چریش کو کرموت ہے درسکا

تھا۔عدالت میں میرے جو بیانات ہوئے وہ میں نے اپنے برزگول كے كہنے كے مطابق بادل ناخواستدريے ہيں۔ ميرے نزد يك عشق رسول التنصلي التدتعالي عليه وآلبه وسلم مين كث مرتاوه بلندترين ربتيه جو کی مسلمان کول سکتاہے اس لئے موت پر ممکنین ہونا تو در کنار میرے لئے می خرکہ یر یوی کوسل میں میری ایل نامنظور ہوگئ ہے انتائی مسرت كاموجب باورين خوش مول كمشيت البي في ال زمانه میں جالیس کرور مسلمانوں میں سے جھے اس سعادت کے لئے متخب کیا۔تمام سلمانوں کومیرایہ بیغام دینا کہوہ میرے جنازہ پرآنسونہ بہائیں۔"

> ہے جس کی خلوتوں کا سیارا عم رسول وه گوشئه کحد میں بھی تنہا نہیں ہوا کرتا



# غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كي

#### وصيت

عازی علم الدین شہیر رحمته اللہ تغالی علیہ نے ان ونوں اینے عزیز وا قارب کو میانوالی جلی بیان دنوں اینے عزیز وا قارب کو میانوالی جیل جس ذیل کی وصیت کی!

"میرے پاس جو بھی میراعزیز ورشد دارا کے وہ مجھر دتا ہوا تسلط

بلکہ وہ صبر وقحل کا مظاہرہ کرتا ہوا ہے۔ بیری سزاے موت پالمل

درا آ کے بعد بھے شل اور کفن بہیں ہے ہی دیاجائے اور میری نماز

جنازہ بھی بہیں ہے پر معالی جائے تاکر میا نوالی کے سلمان بھی اس

جنازہ بھی بہیں ہے پر معالی جائے تاکر میا نوالی کے سلمان بھی شل دیا

ہنا کہ داخما کمیں لا ہور نوش لے جائے کے بعد دہاں بھی شل دیا

حضرت موال نا مولوی خلیفہ تاجی الدین دہشہ اللہ تحالی علیہ باتی قدی کی

معرت موال نا مولوی خلیفہ تاجی الدین دہشہ اللہ تحالی علیہ باتی قدی کی

امرائی درس کا دوار العلوم آئیس فیم ایری فیم الدین دہشہ اللہ تحالی کے شاہور کی

امرائی درس کا دوار العلوم آئیس فیم ایری فیم کے بیاتی جائے اور دوگا جائے۔

میں اجبازہ جو بری عمرہ کا ہی گراؤ تھ میں رکھا جائے اور دوگا جائے۔

میرا جنازہ جو بری عمرہ کا ہی گراؤ تھ میں رکھا جائے اور دوئی الجایان

میرا جنازہ جو بری عمرہ کا ہی گراؤ تھ میں رکھا جائے اور دوئیں الجایان

الاہور کے مسلمان میری نماز جنازہ پڑھیں اور میرے ق میں دُعائے خیرکریں۔ میری قبر کے چارول کونوں میں گلاب کے چار کی لگائے جا کیں۔ قبر نگلی رکھی جائے تا کہ اس پر بارانِ رحمت کی بوئدیں ٹیکٹی رہیں۔ جھے صندوق میں بند کر کے قبر میں ندر کھا جائے جھے بطریق سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فن کیا جائے میری قبر کو پختہ نہ بنایا جائے۔ اس کی حفاظت کے لئے اس کے گردا کھڑا بنایا جائے اس کے گردا کھڑا بنایا جائے اور قبر کے گردکٹہرا میرے والد اپنے ہاتھ سے تیار کر کے جائے اور قبر کے گردکٹہرا میرے والد اپنے ہاتھ سے تیار کر کے اگا کیس ۔''

## سيرننند شيل كوتحريرى وصيت:

جب غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری ملا قات ہوئی اُس کے
بعد غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیل پر ننٹنڈ شکو بلایا اوراس کو مند رجہ ذیل
وصیت کھوائی تا کہ بعداز شہادت اس بڑعمل ہو سکے اوراس وصیت کو پڑھ کرتیل کرنے کے
بعدانہوں نے اسے بذریعہ کمشنز اپنے والدطالع مند تک پہنچایا وصیت کے مطابق اِ
مند مند مندا معزیز وا قارب کو تا کید کر دی جائے کہ میرے بھائی
دروز آخرت اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا اورا پیٹے ملکہ ہرایک کو
روز آخرت اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا اورا چائے شرعیہ کی عمل یا بندگی
اختیار کریں زکو ق دیں دیعائی محمد دین اور احکام شرعیہ کی عمل یا بندگی
اختیار کریں زکو ق دیں دیعائی محمد دین اور بھائی غلام محمد آئے پر جب
اختیار کریں زکو ق دیں دیعائی محمد دین اور بھائی غلام محمد آئے پر جب
مزاد کی تیار کی کیار نے بین کھوایا کہ میری قبر کا فرش دوفت او نچا ہے
مزاد کی تیار کی کیار نے بین کھوایا کہ میری قبر کا فرش دوفت او نچا ہے
اور تین فیٹ مربح ہونے میری قبر کا گئیر ابورسادے تعرف دوفت او نچا ہے
اور تین فیٹ مربح ہونے میری قبر کا گئیر ابورسادے تعرف دوفت او نچا ہے
اور تین فیٹ مربح ہونے میری قبر کا گئیر ابورسادے تعرف دوفت او نچا ہے
اور تین فیٹ مربح ہونے میری قبر کا گئیر ابورسادے تعرف دوفت او نچا ہے
اور تین فیٹ مربح ہونے میری قبر کا گئیر ابورسادے تعرف کا اطابط کیا کے

ہوئے ہو سوا دوفف او نیجا ہو۔ تمام سنگ مرمر کا بنایا جائے۔ ایک جانب ہے۔ ۱۳۱۰ افٹ کی جگہ بچی رکھی جائے۔ بید جنگلد کنڑی کا میرے والد بزرگوارا ہے ہاتھ ہے بنا کرلگا ئیں۔ قبر اندر ہے بچی میرے والد بزرگوارا ہے ہاتھ ہے بنا کرلگا ئیں۔ قبر اندر ہے بچی مندوق میں فن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مندوق میں فن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منیج صرف ریت بچھائی جائے۔

میرے خاندان میں ہے جو آ دمی بھی وفات یائے۔ اُس کی قبر میرے دائیں ہاتھ بنائی جائے۔ بڑے تھڑے کے جاروں کونوں پر گلاب کے بودے نگائے جائیں۔ باہر کی طرف دو کو تھڑیاں بنائی جائيں اور كنوال بھى تعمير كيا جائے اور مسجد و مال بنائى جائے ادراس كا فرش میری قبر کے فرش ہے کئی حالت میں کم نہ ہو۔ جب مجھے دن کر دباجائة ووركعت كفل نمازشكرانهادا كرين اور دلفل ميري مغفرت کے دامطے ادا کتے جا تیں۔میری لاش کے ہمراہ دنگا و نسادنہ کیا جائے اورامن دامان کی تلقین کی جائے میری تعش کے ہمراہ ذکر البی کا ور د رکھاجائے اوراس دوران کوئی بھی اینے سرے بگڑی ندا تارے۔ میری جومین عدالت میں برای ہوئی ہے وہ میرے مامول سراج دین کو دی جائے اور میری شلوار بھائی محمد دین کو دی جائے۔ یہاں جیل میں جومیرے کیڑے ہیں ان میں سے میری بگڑی میرے تایا کودی جائے اور میش جھوٹے تایا نورالدین کواور کرتی جھنڈو برادر منطح كودي جائے اور بھا ثيول كوالسلام عليكم كہا جائے۔''

#### **\*\*\*\*\***

# كيفيت خوشي وسرشاري

١٣٠ كوبر ١٩٢٩ء كادن جو بيالى يانے والے عازى علم الدين شهيدر متداللد تعالی علیہ کی زندگی کا آخری لحد تھا۔ بیدہ لحد تھا جب اس قید شانے سے باہر کی دنیا کا رابطہ بالكل كث جاتا باور تخته دار پرچر جيئ تك صرف ادر صرف ايند رب كسوابنده برايك

غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليد ك ورثاء كوجيل ميس بلايا كيا اور أنبيس بانج دستول مین تشکیل دیا گیا ہردستہ چودہ افراد برمشمل تھا۔

#### والدطالع مندكي ملاقات

يبلا دسته غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كوالدطالع مندك بمراه وس بيج من ملاقات كے لئے حاصر ہوا۔ غازى علم الدين شہيد رحمت الله تعالى عليه ف ملاقاتيون كواستقبال دل آويزمسكرابث فيصكيا اوربارى بارى برايك كي خيريت دريافيت كي اس وفت اس کے چبرے پر بجیب سی خوشی وسرشاری رفصال تھی۔ جب طالع مندنے اس بارے میں استفسار کیا تو غازی علم الدین شہیدر حسنه الله تعالیٰ علیہ فے اپنادی دار خوشی یول

> '' میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دُعا ما نگی تھی کہ بچھے حضرت موی علیہ الهلام كاديدارنفيب موجائي جس كيخت أن رات كوفواب مين عُصِ ان كا ديدار بهوا اور انبول نن محصت يو چھا كه كيا جا ہے ہو؟

جس کے جواب میں جس نے کہا کہ آپ کلیم اللہ (اللہ تعالیٰ کے کلیم)
ہیں اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں کہ میں نے اپنے والد کے کہنے پر
عدالت میں جو جرا جھوٹ بولا تھا کہ میں نے راج پال کول تہیں کیا
ہے اللہ تعالیٰ عزوجل میراوہ گناہ معاف کردیں اس پر حضرت موی علیہ السلام نے جھے بیخ شخری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے تیرا بیگناہ معاف کردیا ہے اور تجھے اس معالمے میں گھرانے کی ضرورت بیگناہ معاف کردیا ہے اور تجھے اس معالمے میں گھرانے کی ضرورت میں اس بیاء پر میں آج بے حد خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ عزوجل کا بار بارشکراوا کرتا ہوں۔''

غازی علم الدین شہیدر حشہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تمام عزیز وا قارب کو اپنے

ہاتھ سے تھوڑ اتھوڑ اپائی بھی پلایا اور اپنے والد طالع مندست التجاکی کہ وہ خوب سیر ہوکر پائی

پلیں جب وہ بائی پی کر سیر ہو بچکے تو غازی علم الدین شہیدر حشہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے

وریافت کیا کہ کیا اس پائی ہے ان کے دل کوتسکین اور ٹھنڈک بھی ہوئی ہے؟ اس پر
انہوں نے اس بات کی تقدریت کی تو غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا!

انہوں نے اس بات کی تقدریت کی تو غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا!

ور اللہ تعالیٰ عزوم کی تم امیرا کلیج بھی ایسا ہی سرداور پر تسکین ہے۔

میرے بعد آپ میں سے جو بھی مجھ پرروے گا دہ میرادشن ہوگا۔''

#### والده كي ملاقات:

دومرے دستے کی قیادت غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محرز مدکر رہی تعین ساس دہتے ہیں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں۔

عازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپی والدہ سے فہمائش کی کہ مجھے ابنالبادہ بیش ویں تاکہ بین برسکون ہوکر مرسکوں۔ مان کی منکھوں بین تیر تے ہوئے آنسو دیکھ کرآئیٹ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آئین حوصل دیتے ہوئے کہا

"مال تو توخش نصیب عورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھے مجھ جیسا خوش قسمت بیٹا دیا ہے اور تیرے لئے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ تیرے بیٹے کوالیں موت نصیب ہور ہی ہے جس کی آرز وہر مسلمان کرتا ہے ریتو اللہ تعالیٰ عز وجل کی خاص عنایت ہے۔"

## بھائی محمد دین کی ملاقات:

تیسرادسته غازی علم الدین شهیدر جمته الله تعالی علیه کے براے بھائی میاں محمد ین کے ساتھ آپ رحمتہ الله تعالی علیه بہلے کی طرح کھڑے ہوگئے۔ سبعزیزوں ہے اُن کی خیریت دریافت کی اور براے بھائی ہے بیٹی میٹی با تیں کرتے رہے۔ پھرا ہے بھائی کواپئی منگیتر فاطمہ بی بی کے متعلق وصیت فرمائی!

مرح درہے۔ پھرا ہے بھائی کواپئی منگیتر فاطمہ بی بی کے متعلق وصیت فرمائی!

مرح درہے ہے ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا اور اس کی شادی میں ایک بھائی کی حیثیت سے شائل ہوکر تمام حقوق اوا کریا ، ،

# بمشيره معراج بيكم كى ملاقات:

چوشے دینے کی قیادت غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تفالی علیہ کی ہمثیرہ معرات بیگم نے کی اُن کے ساتھ بھی صرف عور تیں تھیں۔ آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا کہ تیاک خیر مقدم کیا۔ بھر سب سے فردا فردا مخاطب ہوئے۔ اس کے بعد بہن کے ساتھ محبت جری یا تیں کیں اور فرمایا!

> 'میری بہن! تو بہت خوش نفیب ہے آن کے بعد تو بمثیرہ شہیر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و کم کے نام سے جانی جائے گا۔ کی بہن کے از مانوں کی دنیا قدر حروف میں نبیل آئی۔''

#### عزيزوا قارب كى ملاقات:

یا نجوال اور آخری دسته ملاقات کے لئے حاضر ہوااس میں غازی علم الدین شہید رحمته اللد تعالى عليه كے دورونز ديك كرشتے دارشامل تصر آب رحمته الله تعالى عليه نے ان سب كابرى كرم جوشى سے استقبال كيا۔ دوسى كے ليج ميں ان سے گفتگو موئى۔ ماضى كى يادي تازه كيس اورآخريس آب رحمة الله تعالى عليه في أن عليه!

' ومنتی طاہرالدین اوران کے ملنے والوں کومیراسلام دے دیا۔' . اور بول دو بجاس آخرى ملا قات كاوفت ختم موا\_

عاشق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ايني كونفرى كي طرف لوث كيا اوراس وقت كا انتظار كرنے لكا كركب وه كفرى آئے جب اسے وصال الى اور قرب و ديدار رسول ونتسكى الندنغال عليه والهوملم نصيب بهوجائ اوروه امر بوجائ

#### جيل مين آخري ملاقات:

واردن نواب دین مرحوم سیابی محکوار ہ جو اُن کی تکرانی پر مامور تھا۔ اُس نے

" غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كوا ١٩٢٩ أكوتخة دار ير ير هانا تفار ١٠٠ اوراس كى درميانى شب كويس ان كر كر راك

غارى علم الدين شهيد رحته الله نعالى عليه نے وہ ساري رات مجدول اور طاوت میل گزاری ایج کو جاریع میل نے دیکھا کہ کوفزی پرستور بندے؟ کیل فازی علم الدین شہیدر من اللہ تعالی علىداندرموجودين تقي

میں پریشان ہوگیا کہ آئیں اس کوٹھری ہے کون تکال کر لے گیا ہے؟
اب میں جیل حکام کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے دل کڑا کر اپنے ساتھیوں اور جیل حکام کو اطلاع دی اور کہا کہ اگر سازش ہوئی ہوتی ہا قازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کہیں دور نہیں جاسکتے کیونکہ ابھی ابھی وہ سربیج دیتھے میں جو نہی ایک چکرلگا کرآیا تو آئیس غائب پایا۔ اس پرسب نے اندر غور سے جھا تکالیکن کوٹھری خالی گئی۔ ابھی ہم آئیس ادھر ادھر تلاش ہی کر رہے تھے کہ اچا تک اُن کا کمرہ روشنی سے منور ہوگیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ مصلے پر بیٹھے ہیں اور ایک نور آئی صورت برزگ اُن کے سرپر ہاتھ پھیرر ہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ مصلے کر بیٹھے ہیں اور ایک فررانی صورت برزگ اُن کے سرپر ہاتھ پھیرد ہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ مطلے بر بیٹھے ہیں اور ایک خور کی اندین شہید رحت اللہ تعالی علیہ تنہ ہے اور غازی علم الدین شہید رحت اللہ تعالی علیہ تنہ ہے۔ "

بقول نواب دين!

''میں نے اُن بزرگ کے واضح الفاظ سے جوا نہوں نے غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے کے کہ بیٹا حوصلہ رکھنا اور گھبرانا نہیں ''

多多多

# الرزوكي بمحيل

اس اکتوبر ۱۹۲۹ء کی صبح۔ بیدن برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بردی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہی وہ صبح ہے جس وفت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونے کے لئے اور شہادت کی آرز وکی جمیل کے لئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھائی کے شختے پر چڑھے۔

#### شختددارجانے کی تیاری:

۱۳۰۰ اور ۱۳۱۱ کو برگ درمیانی شب کو بوفت تہجد غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز تہجد ادا کی اور بعداز نماز تنہج جہلیل میں مصروف ہو گئے۔ فجر کا وقت شروع ہوا تو مماز فجر ادا کی اور ہاتھ بارگا و آلی میں کا بے لئے اٹھا دیئے۔ ابھی غازی علم الدین شہید مماز فجر ادا کی اور ہاتھ بارگا و آلی میں کا بے لئے اٹھا دیئے۔ ابھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تنائی دی اور پھر کر و بیاں کے دروازے کے باس کوئی آگر کرکا۔
سنائی دی اور پھر کر و جیل کے دروازے کے باس کوئی آگر کرکا۔

نازی علم الدین شہیدر حملہ اللہ تا اللہ تھا ورڑائی تو دارد خد جمل کے ہمراہ ایک ادر محمل کو محل دروازے برموجود پایا جس کے ہمراہ چند کے جوان پولیس کے مجمل کو مصلے تھے۔ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے سوالیہ نگا ہوں ہے ان کی جانب دکھا تو بچسٹریٹ نے جو دارد خد جمل کے ہمراہ آیا تھا ان کی آنکھوں ہیں منڈ لاتے سوال کو

' دوگفرزی آگی ہے شار ہوجا و''

عازی علم الدین شہید رحمته اللہ تعالیٰ علیہ نے بیساتو چ<sub>بر</sub>ہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے والہانہ فرمایا! ''میں تیار ہوں۔''

۲۶ جمادی الثانی ۱۳۲۸ میلای ۱۳۱۱ کوبر ۱۹۲۹ و بروز جمعرات کوغازی علم الدین شهیدر حمته الدین شهیدر حمته الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه کوشخته دار برافکا دیا گیا۔ اُس دفت غازی علم الدین شهیدر حمته الله تعالی علیه کی حالت دیدنی تھی۔ مقل گاہ میں موجود ہر شخص حتی کہ مجسئریث بھی آپ رحمته الله تعالی علیه کی میات دیکھ کرجیران دہ گیا۔ مجسئریث نے ای جرت کی عالم میں غازی علم الدین شہیدر حمته الله تعالی علیه سے کہا!

" آخری خواہش یا کوئی وصیت وغیرہ؟" غازی علم الدین نے کہا!

'' بجھے دور کعت نماز نفل شکراندا دِاکرنے کی اجازت وی جائے۔''

جس برجستريث نے آپ رحمته الله تعالی عليه کواجازت وے دی۔

ايسے وفت داروغه جيل كى آئلين آنسوؤل سے معمور ہوگئيں اور أس كى آئلھول

مين أنسونيك يكير آب رحمة اللذتعالي عليه في أس كي طرف أيك نظاه والي اوركما!

" تم اس بان كواه ربهنا كه عاشق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآليه

وسلم كي آخرى آرز وكياتهي ؟"

اس کے بعد آپ رہمتہ اللہ نتائی علیہ نے انتہائی پُرسکون انداز بین دور کھت نماز نفل شکرانہ ادا کئے لیکن نماز ادا کرنے کی ہے تالی اور جلدی کا اظہار دائی تھا جس سے مجسٹریٹ ایک مرتبہ پھر جبران ویریشان تھا۔

غازى علم الذين شهيدر حمنة اللدنغالي علية مختة واركى جانب.

عَازِي عَلَمُ الدِين شهيدر حمته الله تعالى عليه مُمارُ نِے فارعُ موسے بروار وغه جيل كئے

کوهری کا دروازه کھولا اور عازی علم الدین شہیدر صنه الله تعالی علیه اس اثناء میں مسکرات موسلے سے استعماد دوروازے کی جانب لیکے۔ جب آب رحمته الله تعالی علیه نے اپنا دایاں یا دس کوهری سے باہر نکالاتو مجسٹریٹ نے کہا!
دایاں یا دُس کوهری سے باہر نکالاتو مجسٹریٹ نے کہا!
"جلدی چلیں اور دیم یہ کریں۔"

اس کے ماتھ بی آپ نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کے اور کشال کشال تختہ دار کی جانب برھے جیل میں بندو دمرے قیدی بھی جیرانی سے اس عاشق زار کی جال کو دیکھ رہے تھے ایک کو کھڑی کے مامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے اینا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اس قیدی کوملام بھی کیا اور قدا حافظ بھی کہا جواب میں اس نے نعرہ رسالت بلند کیا۔ اس بات

بیدن و من من براور مداخات من من برواب من است مره رس من بسد برای است بسد برای من بات بسد من بات بیدن من برای در منته بیدن منتب بیدن منته بیدن منته

الله نقالی علیه کوخوش آمدید کینے کے لئے کتنے بے تاب ہیں کلمہ شہادت کی فضاء ہے ساری جیا میں میں اور میں اللہ می

جیل کوئے آئی۔ غازی علم الدین شہید دستہ اللہ تعالیٰ علیہ ذرا دیرے لئے رُکے۔ پولیس اور مجسٹریٹ کی جانب نگاہ دوڑتی اور زیریب بچھ پڑ معااور تختہ دارے قریب جا پہنچے۔

تختہ دار کے قریب متعلقہ حکام سلم پولیس جوانوں کے ہمراہ مستعد کھڑے ہے۔
سب کی نگا ہیں آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے دجو دکا طواف کر رہی تھیں اور جیران ہورہی تھیں
کہ کوئی جی ملزم اس آن بیان اور شان سے تختہ دار کی جانب نہیں بڑھ تا اور نہ ہی ہے تا ب ہوتا
ہے لیکن وہ بے چارے اس بات ہے بے خبر تھے کہ نے مسلمان کی بھی وہ شان ہے جس
کے سہارے وہ ہروقت شہادت کی آرز و جی ترقی ہار ہتا ہے۔

غازى علم الدين شهيدر حتد الله نتعالى علية مختد دارير:

ایے دفت برخم ابی مجدراکت د صائم کنزا قالے بھر غازی علم الدین شہید دمینة اللائقائی علیہ کے قدم تیزی ہے تھے دار پر چاھے ادر اس مقام پر جا کمڑے ہوئے جہال بھندانیا کی موجود قالے

#### آخري خواهش:

اس وفت محسرین نے آپ وحمداللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ آخری خواہش دریافت کی جس کے جواب میں آپ رحمت الله تعالی علیہ نے میکھا! "مری خواہش ہے کہ بھالی کا پھتداش این ہاتھوں سے اپنے كلي مين والون-" مجسٹریٹ نے جوایا کہا!

" "علم الدين يوفود كلى كايات موكى اوراس كى اجازت بيس ب مجسٹریٹ کی اس بات پر آب رحمت اللہ تعالی علیہ نے خاموشی اختیار کر لی اور اصرار بالكل ندكيا\_ پيراتنا كها!

''میرے ہاتھ اور بیاوں نہ باعر معے جاتیں تا کہ شمید اذیت سے دوجار مول اوراى كي طفيل محصا كلي جهال من محبوب خدا حضرت محمصطفي صلى التدنعاني عليه وآله وملم كاقرب حاصل موسك لیکن متعلقہ حکام نے اس ارز وکوئی سے بیل دیا۔ آب رحمتد الله تعالى عليه كے ماتھ ماول حسب روايات باندھ وسيے كئے آتھوں پرسیاہ پی اورسر پر کیڑا چڑھایا گیا۔اس عرصے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ومال موجود حكام اور سل يوليس توجوا تول كوكاطب كرت يوس كوا! "ميس نے بى حرمت رسول الله على الله تعالى عليه والدوم كريك راجيال ول كياب مرتم كواه رووك غيل عاش وسول الله ملى الله تعالى عليه وآلبرو مم كل شهادت يرحنا ووالتي جان دين عربا ووا اس كے بعد آب رحمت الله تعالى عليد في واز بلت كله شهادت يو عااور برخت وار کے رسہ کو بوسہ ویا۔

ال وقت آپ رحمته الله تعالی علیہ کے چیرے پر بجیب ی مستی بھری کیفیت طاری بھی اور ہروہ شے جو انہیں ہارگاہ رسمالت آب صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سرخروئی بخش سکے وہ بیاری لگ رہی تھی۔

بچانی کا اشاره:

آب رحمته الله تعالی علیہ کے گلے میں رسہ ڈال دیا گیا۔ مجسٹریٹ نے اپناہاتھ بلند کیا معمولی اشارے کے ساتھ بی آب رحمته الله تعالی علیہ کے پاؤں تلے سے تخته دار تھینے لیا گیا۔ چند لحول بعد آب رحمته الله تعالی علیہ کی روح تفس عضری ہے پر داز کر گئی اور آپ لیا گیا۔ چند لحول بعد آپ رحمته الله تعالی علیہ کا وجود دو مرول کی طرح بالکل نہ تزیاا ورفرشته اجل نے آپ رحمته الله تعالی علیہ کو تخته دار پر لئکنے سے قبل ہی اس زحمت سے نجات دے دی۔

و اکثر فی اجازت و دری اور این کی اور این کی اور این کا در اور این کا جازت و دری اور آن کی اجازت و دری اور آب د اور آب رحمت الله تعالی علیه کامرده جسم شخته دار سے اتار لیا گیا۔

اس یادگاره موقع پر حضرت پیرغلام دستگیرنای نے ڈیل کے شعرے آپ رحمته الله تعالیٰ علیہ کی شہادت کو یوں خراج شعبین بخشا!

> برائے سال وفاتش بکفت ہاتف غیب مہید عشق عمد کبیر علم الدین تاریخ شہادت کے لئے غیب سے پیاوازا کی! ''دھرے محملی اللہ تعالیٰ علیدوا کہ دسلم سے عبت کرنے والے شہید علم الدین کارمتیں ہوائے ''

> > **\*\*\*\*\***

# فضائل وكرامات

کسی بھی ولی اللہ کی عظمت وشان کا اندازہ اس کی نصیلتوں اور کرامات سے بی لگایا جاسکتا ہے اس طرح کسی شہید کے رازخونجکاں کا پیانہ بھی اس کی نصیلت یا کرامت بی ہوتا ہے جس سے اس کے عشق کی میرائی و گہرائی کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس کی عظمت کی ضوفشاں کرنوں سے مستفید ہوا جاتا ہے۔

عازی علم الدین شہیدر حساللہ تعالی علیہ ایک ایسا جوان مرداؤر عاشق برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ما ندرآ فاب افق عشق پرروش ہوا اور اپنے عشق کی بے مثال کریں بھیرتا ہوا اس دنیا کو بجب سرستی اور سرشاری کی لاز وال نعتیں بخش گیا اور جس نے ایک سوئی ہوئی قوم کو پھر سے زندہ کر کے دنیا والوں کو آریہ بہاج والوں کو عیسائیت اور بہودیت کے ہززہ سراوں کو بیتا دیا کہ مسلم قوم ابھی مردہ تبنیں ہوئی ۔ اس کی رگوں میں بہنے والاخوں تنام سازشوں اور ہزرہ سرائیوں سے مجمد نیس ہوا بلکہ اس کے اندر تم نے جو زہر سرایت کیا تھا اس زہرکو تکال کر پھر اسی آب و تاب ہے اس کے بہاؤ کو روال دوال کرنے کا فن مسلمانوں کو تا ہے ہماری خباشیوں کی وجہ ہے اس کے بہاؤ کو روال دوال کرنے کا فن مسلمانوں کو تا ہے ہماری خباشیوں کی وجہ ہے اس کے بہاؤ کو روال دوال کرنے کا تو زقر تربانی ہوئے وی مرشاندی تا ہماری تا ہوں اور ہز رہ سرائیوں کی وجہ ہے اس کے بہاؤ کو روال دوال کرنے کا تو زقر تربانی ہوئے ہوئے تھا دور کھو کہ تا موں رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم پر قریان ہوئے سے وہ غنودگی دور ہوکر پھر سے جذبہ تربیت سے برشائے تھی ہوئی تھیے واراس کی بی ہرشادی تھا رہ تا ہوئی تھی برشادی تھی برشادی تھا میں مرائے تھا کہ برشادی تا موں اور ہز رہ سرائیوں کی موجہ ہے اس کے اور اس کی بی ہرشادی تا موں اور ہرزہ سرائیوں کی موجہ ہے گئید خصری کو خون ور ور ور اور ور اور ور دور ہوگر توں اور اس کی جند ہوئی تھیں تا دور کو کی مرسان وال ور ہرزہ سرائیوں کی موجہ ہے۔ اس کی خبر میں شہیدرہ شاللہ تھا گھی تھی تا کہ دور ہوگر کی اس میں شہیدرہ شائند تھا گی علیہ خون کو کو ور اور ور اور ور اور کی میں موجہ کی کہ موجہ کی کر تور اور کر ور اور ور اور ور اور کو کی اس کی تھی دور ہوگر کی اس کی تھی ہوئی کو کر دور اور کر کی مرسان کی تھی ہوئی کی مرسان کی تھی در مور کی کی مرسان کی تھی ہوئی کو کر تو کی ور اور کی کر در اور کی در مور کی کو کر در اور کی تا مور کی تور کی دور ہوئی کی کر تو کر اور کی تا مور کی کر در اور کی تا مور کی کر در اور کر کی تا مور کی کر در در کر در

حقیقی محبت کا وہ سبق سکھایا جس کی روشن مثال قبل ازیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین اور ان کے بعد تابعین اور جع تابعین کے روشن دور میں ملتیں ہیں کہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے بیارے آقاکی ناموں پراپی جان قربان کرنا اللہ تصور کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک ہی بات سائے رہتی ہے کہ

خوشا چشمے کہ دید آل روئے زیبا خوشا دل کہ دارد خیال محکم

ببرحال غازي علم الدين شهيد رحمته الله نقالي عليه كي چند فضيلتين يا كرامات كاذكر

حسب ذمل ہے۔

#### كائنات كاسرارورموز:

میانوالی جیل میں منتقلی کے چندیوم کے بعدسیال شریف کے سجادہ نشین نے بھی غازی علم الدین شہیدر حستہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے ملاقات کی۔ پیرصاحب نے جب غازی علم الدین شہیدر حسہ اللہ تعالیٰ علیہ کے جبرہ مبارک پر نگاہ ڈالی تو ایک عجیب جلال و جمال اس کے چبر نے پر موجود پایا اور بے حدم عوب ہوئے اور کوئی خاص بات ہونے کے باعث منہ سے کوئی بات نہ دی اور حافظ ہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی چونکہ پیر صاحب ایک ایجھے قاری اور حافظ ہو لیکن وہ اپنے اندر سورہ یوسف پڑھنے کا یارا نہ پاتے صاحب ایک ایجھے قاری اور حافظ ہو لیکن وہ اپنے اندر سورہ یوسف پڑھنے کا یارا نہ پاتے اور وفور چذبات سے ان کی آواز بار بار رک جاتی تھی۔ اس پر غازی علم الدین شہیدر حسہ النہ تعالیٰ علیہ نے حوصل ہو حاتے ہوئے کہا!

''بہم اللہ شریف پڑھ کرا کیا۔ فعہ بھر ہے شروع کریں۔'' بھر صاحب نے دوبارہ طلادے کا آغاز کیا لیمن اس دفعہ بھی روانی ندآسکی اکثر مجلاکہ بڑکہ بڑک جاتے اور کی اور عالم میں بھنج جاتے کو غازی علم الدین قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تھے اور انہیں مورہ یوہفت ہر گوشاتی تھی لیکن دو پیرصاحب کرچھے گئے دیے

رے اور سورہ کوسف پڑھنے میں پوری پوری مددی۔

پیرصاحب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرط جیرت سے ان کی زبان گنگ تھی انہوں نے صرف اتنافر مایا!

> "میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور جستی یا تا ہوں کون کہتا ہے کہ عازی علم الدین ال برخصاور جابل میں انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کا کنات کے اسرار ورموزے واقف ہیں۔"

#### روز مخترعزت کی تمنا:

جب غازی علم الدین شهیدر حشه الله تعالی علیہ کوتھم پھائی سنا کرکال کوٹھری بین بند کر دیا گیاتو آخری رات کوآپ رحمته الله تعالی علیہ کی کوٹھری پر جمعدار کی حیثیت سے نواب دین پہریدار تھا۔ اس رات من فجر سے پہلے آپ رحمته الله تعالی علیہ کو پھائی پر افکا با جانے والا تھا۔ رات کے گئ آوازیں کوٹھری ہے آتی رہیں جیسے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بیآ وازیں کر بوکھلا سا گیا اور غازی علم الدین رحمته الله تعالی علیہ ہے ہو چھا کہ تم کس سے بیا قوازیں کر بوکھلا سا گیا اور غازی علم الدین رحمته الله تعالی علیہ ہے ہو چھا کہ تم کس ہو تھے بیس موجہ ہے انہیں بھائی دی جانہیں بھائیں دی جانہیں بھائی دی جانہ کوئی جانہ کے دی جانہیں بھائی دی جانہیں بھائی دی جانہ کی جانہیں جانہ کی جانہ

تین ہے کے قریب میں کیا دیکھنا ہوں کہ ایک روشن کی اہر آئی جس نے میری آئکھوں کو چندھیا دیا بلکہ میری آئکھیں روشن کے سامنے نہ ٹھرسکیں اور بھر ہو گئیں۔ پھروہ روشنی اچا تک غائب ہوگئی اور میری انتہا نہ رہی جب غازی علم الدین شہیدر حت اللہ نغالی علیہ کو میں نے کو ٹھری میں نہ یایا۔

امیں تم سے عثر حال ہوگیا اور رونے لگا کہ اب تو غازی کی بجائے انگریر بھے معانی پر اٹکا دیں گے۔ من عاربے پھر وہی روشی نمودار ہوئی اور جب بیں نے کوفری کی طرف دیکھا تو غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تقے بین رونے روئے ال

کے یا وال پریٹا اور کھا!

" بحصفدا کے لئے معاف کردو میں نہ جائے آپ کو کیا کیا کہتا ہا؟ عازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ نے فربایا! "برزگو! میں نے آپ کی باقوں کا بالکل برائیس مانا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔" نواب دین ہولے!

"بیٹا! تم نے وہ کام کیا جوکوئی نہیں کرسکتا۔ تم پر اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سامہ ہے۔ میں تمہارے پاؤل بڑتا موں بھے بتا و کرتم کیاں مجھے تھے۔ "

عازى علم الدين في كما!

"ميل تولييل پرتغا۔"

نواب دين في التجاكرة موسع كها!

« مين تهين تي آخر الزمان معزت محمصطفي صلى الله تعالى عليه وآلبه

وللم كاداسطرد عركيتا بول بحصبتلادو"

غازى عم الدين شهيد وحت الله تعالى عليه في كما!

"بزرگوارا حضرت علی کرم افتد تعافی وجد الکریم آئے اور جھے اپنے ایمراہ کے ایسے مقام پر جہاں میں کمی خواب وخیال میں بھی نہیں اپنیا تقا اور میرے باس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کرسکوں۔ اُس مقام پر جھے رسول الفام کی الشاقائی علیہ والدوسلم کی خدمت اقدال میں بیش کیا گیا تھے وہ الدوسلم کی خدمت اقدال میں بیش کیا گیا تھے وہ دوسل کر میں ماند تعالی علیہ والدوسلم کے خدمت اقدال میں بیش کیا گیا تھے وہ دوسلم نے

عُمَّاتِ عَصْدَ كَالِوْزُ لِالْ

''ابتم آزادی جائے ہوتو اپنے آپ کوآزاد مجھو۔ اگر قیامت کے روز عزت بھی جائے۔ البندا میری مرضی روز عزت بھی جائے ہوتو پھر وہاں پہنچا ویا جائے۔ البندا میری مرضی پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جھے بہاں جھوڑ گئے ہیں۔''

## غيبى علوم

عاجى ميال نياز احدائم السيكت بين!

"اسری کے دوران غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تخالی علیہ کے
حن کومزید نکھار گیا تھا۔ اُن کے ہاتھوں کے وہ دائ اور چھالے
جو پیٹے کے کام سے بھیلیوں پر ابھرے تھے کیسرمٹ گے اور ہاتھ
سنگ مرمر کی طرح ملائم وشفاف ہو گئے کہ ان گود کی کرعش انسانی دم
بخود رہ جاتی ہے۔ گوغازی علم الدین شہید رحمت اللہ تخالی علیہ لکھنا
پڑھنانہ جانے تے لیکن اس وقت جیلوں میں بھی ان مشاغل پر ایک
طرح کی پابندی ہوتی تھی وہ ملاقاتیوں کو قرآئی آیات پڑھ کرسات
اور بڑے بڑے مشکل نکات کو فلے فیانہ اعداز میں بڑی آسانی سے
سلجھا کر پیش کرتے کہ انسان خود جران وسٹ شعد ردہ جاتا آئیس پورا
قرآن حفظ ہوگیا تھا۔ اللہ تعالی بہتر جائے ہیں کہ آئیس سیلم کون کھا

### خاص فتم کی روشنی:

جن دنوں عازی علم الدین شہیدر حمته الله تعالی علیہ کومیا قوالی بیل میں منتقل کیا گیا انجی دنوں وہاں سید احمد شاہ ڈپٹی میر منتذہب اور شیخ تحور شید استدیب بیر منتر شدہ جمل

تعینات تھے۔ال حضرات کے بیان کے مطابق!

دوایک رات ہم سپر نٹنڈنٹ جیل کے ہمراہ جیل میں گشت کر رہے عظے کہ عازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کو تفری سے ایک عاص متم کی روشنی نظر آئی جس ہے ہم بہت متاثر ہوئے اور اللہ تعالی کے حضور میں سر بھو دہو گئے۔''

#### صبرواستقلال:

جیل آنے ہے پہلے غازی علم الدین شہیدر حتہ اللہ تعالی علیہ کا وزن ۱۲۸ پونڈ تھا الکہ موت کی سزا کا تھم الکین بوقت شہادت آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا وزن ۱۲۸ پاؤنڈ تھا حالا نکہ موت کی سزا کا تھم اکثر قید یوں کو حواس باختہ کر دیتا تھا اور اس حواس باختگی میں اُن کا وزن بہت زیادہ گرجا تا تھا جبکہ یہاں صور تعال کیسر مختلف تھی۔ کمال صبر واستقلال سے چبرے پر رونق اور ہونؤں پر مسکرا ہے گئی رہتی تھی جس ہے وزن میں اضافہ ہوا۔

#### قلب کوسکون:

جن دنوں غازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ نقالی علیہ لا ہور جیل میں قید ہے انہیں دنوں انہوں نے اینے لواحقین کو بتایا کہ

> ' بیجھے ایک سفید بوٹن نورانی بزرگ کی زیارت ہوئی ہے انہوں نے میرے سریر دست شفقت پھیرا اور فرمایا! بیٹا! مطمئن رہو بخھے جلد ہی بلالیا جائے گاای وقت سے میرے قلب کو کمال درجہ سکون میسر

## روماني طافتت:

غازى علم الدون شهيدر خمته الله تعالى عليه كي روحاني طافت كا اندازه اس امر \_\_\_

لگایا جاسکتا ہے کہ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کے لئے جوکوئی آتا آپ کی کوٹھری کے باہر برآ مدے میں پانی کا ایک گھڑار کھا تھا آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ اُس سے اپنے ملاقاتی کو پانی بلاتے تو اُس پانی کے پینے سے پینے والے کو بجیب سروراور لطف حاصل ہوتا۔
و بدار حضرت موسی علیہ السلام:

۱۳۰ کو بتایا که آج میں ایس میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عزیزوں کو بتایا که آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے خواب میں حضرت موی علیه السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے اور انہوں نے مجھے خوشنجری سنائی ہے کہ

''اے علم الدین! تجھے مبارک ہو۔ رب غفور نے تیری قربانی قبول فرمالی ہے اور نی آخرالزمان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تیرا تذکرہ بکٹرت ہواکرتا ہے۔'' عنازی علم الدین شہیدر حت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا!

"میں اس بات ہے خوش ہوں کہ عنقریب دربازرسالت مآب سلی اللہ نتعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جا وی گا۔"

> وہ عشق جس نے ناتوال کو زورِ حیدری دیا وہ عشق جس نے بنوا کو تاریج قیصری دیا

فيصله كاعلم:

پریوی کونسل ہے ائیل کے اخراج کی خبر لے کر جب کارندہ جیل ان کے پاس آیا تا کہ ان کومطلع کر سے کہاں کے بولنے ہے پہلے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فے قرعایا! ''مجھے یہ خبر دینے آئے ہو کہ ائیل خارج ہوگئ ہے پرسوں جب پیہ فیملہ ہوا تو بچھے ای وقت علم ہو چکا تھا۔''

وہ ملازم دوڑتا ہوا ایپ دفتر کیا اور جبرت واستعاب سے کھنے لگا کہ ُفازی علم

الدین کوئی عام قیدی جین سے۔ بین کرجیل کے اعلیٰ ارکان اس کا منہ تکتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔

# غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كي يبشين كوني:

سپرنٹنڈ نٹ جیل سیدنور حسین شاہ نے چونکہ ڈپٹی کمشنر راجہ زبان مہدی خان کو مشورہ دیا تھا جس پرانہوں نے عازی علم الدین شہیدر حمتہ اللہ تعالی علیہ کولا وارثوں کی طرح قبرستان میں دفن کیا جائے اور پرامن جوم پرسنگ باری کرائی جائے۔

چونکدوہ جہلم شہر سے رہنے والے تھاس کئے دہ اس بات کے چیم دیدہ گواہ ہیں کہ اُس کی بیوی کو بال بیال کے کا جنون سوار ہو گیا اور وہ ای کھیل میں رات دن مستخرق رہنے گئی۔

اُس کابینا جو بولیس کا اعلی آفیسر تھامخبوط الحواس ہوکر مرااور خود ایس پی نور حسین شاہ نے موت کے بنجہ استبداد بیں سسک سسک کر جان دے دی اور اس طرح غازی علم الدین شہید کی پیشین کوئی پوری ہوگئ کہ میری میت کے حصول میں دشواری پیش آئے گا اور جب مجھے کی بیش اتاراجائے گا تورم جم ہورہی ہوگئ ۔

سكهرسول سرجن كا قبول إسلام:

غازی علم الدین شہید دھمتہ اللہ تعلیہ کی نعش جب گھڑ ہے۔ نکالی می تواس میں نہ تو کو کی تعفین بیدا ہوا تھا اور نہ ہی اے کو کی نقصان پہنچا تھا۔ اس منظر ہے متاثر ہوکر بہت ہے فیرسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے جن میں میا نوالی جیل کاسکھ سول سرجن بھی شامل تھا۔ بعدا زال ووسر جن عزیز وا قارب کے فضیب ہے بیجے کے لئے لندن جا کرمقیم ہوگیا۔ واللہ ہ کو وال میا و بیا:

غازى علم الدين شبيدرهمة اللدتعالي عليه كي والدواكثر ان سخم مين بريثان ربا

كرتى تقيس \_ا يكرات عازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه في يرون جراع بي بي كوخواب مين آكر فرمايا!

''میری والدہ ماجدہ سے کہہ دینا وہ رویا نہ کرے میں جلد ہی گھر آ

اور پھر پھے عرصہ کے بعد آپ رحمت الله تعالی علیه کی میت ہی لا جوروایس آئی۔

### لنكوي يارون كاانجام:

غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كے دوسابقه كنگوميے يار دينايان فروش اور حاجی صدیق کسی وجہ سے ان سے ملنے ندائے۔جس پر غازی موصوف نے اسینے عزيزول ہے كہا كہان كاانجام اچھانه ہوگا۔ بھردینا توابیاغا ئب ہوا كہاں كالبچھ پیتزنہ چل سکا۔ جبکہ حاجی صدیق ایک مدت کے بعد بیار ہوا اور بستر مرگ پرسسک سسک کرجان دے دی اور کئی گھنٹوں تک سی کو بھی اس کے مرنے کی خبر ند ہوئی اور جب اس کی تعش میں تغضن پيدا ہواتو تب محلّه والوں كو پية جلااور انہول نے ازراہ بمدردى اسے سپر دخاك كيا۔



# طلوع سحر

۱۳۰ کو بر۱۹۲۹ء کو پیز جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کے کل صبح سور نے عازى علم الدين شهيدر متراللد تعالى عليه كوشهيدكر ديا جائے كا۔ چنانچ بدھى رات سے بى لوك جوق درجوق نزد يكي شرول ميم ميانوالي ببنجنا شروع مو محكة اورأنبول في ميانواني جیل کے باہر موجود میدان میں ڈیرہ جمالیا۔

منح ہوتے ہی جیل سے شہر کی طرف کا قریباً دوسے تین میل تک کا علاقہ وجود انسانى سے براہواسمندر تفا۔ بوراميدان الله اكبراور درود ياك كوردسے كوئ رہا تھا۔ ہر تختل كى ميتمناهم كمبح بوت بى جيم عازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالى عليه كاجسد خاكى جیل سے باہرآ سے تو وہ اُن کے چہرہ مبارک کود مکھ کرائی روح اور ایمان کو تازہ کریں۔ ب أن كاشبيد كے لئے خراج عقيدت بيش كرف كاليك جذبه تقابس كى جتنى تعريف كى جائے

## اعلى حكام كى بهث دهرى

جيل سه بابرآب رضته الله تعالى عليه كوالدطالع مندود يكرمسلمان اس انظار ميل بين منظمة المرجيل حكام آب رحشالله تعالى عليه كامرده جم أن كحواس كري كاوروه با قاعده كل ادركفن دفن كانظام كرين ليكن دكام بالااس بات مصديد براسال يقدكه المكل اليكة وفت كوكى بنكامه مندموجات اورجلي جلوس لكلفرش وع موجا كيل اورحالات شمر خاب ہوجا <sup>بی</sup>ں ی

ای خطرہ کے بیش نظرجیل کے حکام نے نعش اُن کے حوالے کرنے سے تی ہے ا نكاركر ديا اورعجلت مين تمام تعش كونسل اوركفن ديئے بغير قيد يوں كے قبرستان ميں ايك گڑھا تھود کر دن کر دیا۔اُن کی عجلت بیندی کابیعالم تھا کہ لید کھودنے کے لئے جو گھڑے منگوائے سنے تھے وہ بھی ویسے کے ویسے باہر ہی پڑے رہ گئے اور صرف ایک ممبل ڈال کر گڑھامٹی

غازى علم الدين شهيدر صندالله تعالى عليه كواس طرح حيوانول كى ما نند كمرے میں دنن کرنے کی سازش دراصل گورنر پنجاب کے تھم پر کی گئی تھی۔اُس نے بیاقدم اس کے اٹھایا تھا کہ وہ اس بات سے حد درجہ خوفزوہ ہو گیا تھا کہ کہیں گغش مسلمانوں کے فیضہ میں جانے سے خوفناک فسادندا تھ کھڑا ہو۔ایسے میں ایک تمبردار قیدی نے بڑی جرائت کامظاہرہ كرتے ہوئے ميت كو دفئاتے ہوئے با آواز بلند كلمه مشهادت اور دروو شريف پڑھااوراپي جادركا ندهے سے اتاركرغازى علم الدين شهيدر حت الله تعالى عليه كاوير وال دى

### مسلمانول مين عم وغصه كي لبر

جیل سے باہرطالع منداور دوسرے مسلمان چونکد نعش کے حصول کے لئے جمع تصدانبين جب يمم مواكه جيل حكام في عازى علم الدين شهيدر متداللد تعالى عليه كوبلاسل وكفن دنن بري بے در دي سے قيد يوں كے قبرستان ميں دن كرديا ہے تو أن ميں عم وغصے كى الر دور من جيل ي بابرموجود مسلمانول ني نهايت بلندا واز ي نعر ورسالت يارسول التصلي اللد تعالی علیہ والہ وسلمکے نعرے لگائے شروع کردیے جس پر پولیس کے جوانوں نے ان کو منتشر كرنے كے لئے آئے بردھ كركاروائى كرنا جا ہى۔ ليكن أس وقت ڈپئى كشرز مان مهدى آے برسے اور بری مشکل سے مسلمانوں کے اس اجتاع کوسلمئن کیا اور جوم سے منتشر ہونے کی ایل کی جس پر جوم بردی مشکل سے منتشر ہوا۔

#### " اخبارزمینداز" کی خبر:

طالع مندنے اس صورت حال اور جیل حکام کی بے لی کے بارے میں فوری طور برایک تارلا ہور بھیجا۔ جس برلا ہور کے تقریباً تمام مسلمان نوجوان سر کوں برنگل آئے۔ ایسے موقع بر' اخبار زمیندار' نے ایک خصوصی ضمیمہ شائع کیا جس سے صور تحال لا ہور میں از حدىخدوش بوڭي!

> " اخبار زمیندار " کے مطابق خبر بول شائع کی گئی! "میال علم الدین جنت میں جا پہنچے۔ حکام نے اُن کی تعش اُن کے والدكى اجازت كيغيرى جبل كاحاطه من ون كردى نماز جنازه مجى بيس يرحى كى \_

> > سركار كى فرغونىيتداور حكام كے عدم تد بركا شرمناك مظاہره ...

این ضمیمہ نے مسلمانوں کے دلول برجلتی کا کام کیااور ایک طوفان بے پناہ احتجاج کے لئے اٹھے کھڑا ہوا۔ ماتی جلوس نکالے محتے۔احتیاجی قرار داردیں منظور کی کئیں اور اس بات كامطالية كيا كيا كه غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كي ميت كوصندوق ميس بندكر كالهور يبنجا ياجائ تاكرة برومندان شرى طريق سيان كى جبيز وتكفين كانظام ك جاتيل اورائيس باقاعده قماز جنازه بره ها كردن كياجائ اوراس بات كااعاده كياجائ كه أكرميت مسلمالون كيحوالي نذكي كلي تواحقاج جاري ركعا جائي كااوركسي بحي قتم كي قرباني ے در کی فترکیا جائے گا۔

والناسار معادة واقعد كدوران بزارون الوك ميانوالي جيل النجاح

الويس كالمايره

جنل حکام اس ساری مورتحال ہے اس یُری طرح مجبرا کے اور اس بات ہے

شدیدخوف زده ہو گئے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ مسلمان لاش کو قبر کھود کر لے جائیں۔اس مقصد کے لئے قبرستان پر بولیس کے سلح نوجوانوں کا پہرہ لگادیا اور رات کوروشن کی خاطر کیسوں کی روشی کی گئی تا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی ایس کاروائی اگر ہوتو اس کا فوری تدراک

دوسرى طرف جيل كتمام مسلمان قيديون كواس بات سي شديد صدمه يهنجااور انہوں نے باہم مل کر درود شریف لا تعداد مرتبہ پڑھ کرشہید کی روح کوایصال تواب پہنچایا ایک اخبار کی ریورٹ کے مطابق!

> "جيل كاندره" قرآن ياك اودا٢ بزارمرتبه درود ياك يرهركر شهیدی روح کوالصال تواب کیا گیا۔" تہمارے مرتبہ تک فکر کی پرواز کیا بینجے تو چرمیں کس طرح کہدوں کہ تم کیا ہو کہاں تم ہو

> > 多多

# ميت كاحصول

غازی علم الدین شہیدر جمته اللہ تعالیٰ علیہ کی میت کے حصول کے لئے مسلمانوں کی طرف سے جلے جلوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ای طرح کا ایک جلسہ لا ہور میں بھی ہوا جس کی قیادت امیر بخش پہلوان نے کی۔ جلوس جب بھاٹی چوک میں پہنچا تو وہاں پر مولا ناظفر علی خان نے ایک ایمان افروز تقریری جس کا مقن پچھ یوں تھا!

مولا ناظفر علی خان نے ایک ایمان افروز تقریری جس کا مقن پچھ یوں تھا!

"اسلام کے سیا بیواتم نے دیکھ لیا کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت پر مرشانے کا کیا انجام ہے؟ مردہ قو میں زندہ ہو جاتی وسلم کی غیرت پر مرشانے کا کیا انجام ہے؟ مردہ قو میں زندہ ہو جاتی میں ہو گئی طاقت نہیں گھر

احتجاج کا ایک طویل سلسله شردع موچکا تفااه رسلمانوں کے مطالبے میں روز بروز شدت آتی جارئی تنی روزاندا یک ندا یک جلوس لکا تا جس میں غازی علم الدین شهید رحمته الله تعالی علیه کی میت کے حصول کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔

#### ا کابرین کاوفرا:

ای اشاه بین سلم اکابرین جن بین علامه اقبال دهندالله تغالی علیهٔ مولاناغلام می الدین قسوری مرفقها در میال عبدالعزیز جیمه مززین شامل تنصر فی باجی میلاح مشور ب کے بعدا کی وفد تفکیل دیا جو کے تومیر ۱۹۲۹ وکوکورز پنجاب سے جا کرملاا دراس سے میت ک واپنی کا مطالبہ کیا ۔

ڈیٹ کمشنرلا ہور اور ڈیٹ کمشنر پنجاب دونوں نے مسلمانوں کے جذبات کو کوظ ر کھتے ہوئے گورز نے اس فیصلہ پرنظر ٹانی کی درخواست کی تا کدامن وامان کا کوئی مسکلہ پیدا

گورزنے وفدے سب سے پہلاسوال ہی میکیا کدا گرفتش لا ہورائی اور مندوو مسلم فسادشروع ہوئے تواس کی ذمہ داری س پر ہوگی؟

محورنرك اسبات برعلامه اقبال رحمته الله نعالي عليه فراجواب دياا "اگرالی کوئی بات ہوگئ تو آب میری گردن اڑاد بیجے گا۔"

بيبات كرت بى علامدا قبال رحمة الله تعالى عليه كى الكهون سے جلال برسے لگا۔

# تعش کی حوالگی کے لئے شراکط:

محورز پنجاب نے علامدا قبال رحمته الله تعالی علیدی بات سنت ای تعش کی حوالگی کے لئے کچھٹرانط پیش کیں۔

ا موجوده احتجاج حتم كياجات

اخبارات اليي خري إورمضامين شائع ندكري جس سے فضا خراب ہواور صودست حال مجز سکے۔

الساب المستحاس

تعش کے کرلا ہورشمرے اندرجلوں ندتکالا جائے۔

جنازه میں شریک سوگواران کوئی ایسافدم نداخها تیں گے جس سے دوسرے فرقول كوكول يركوني برااثر يوسفاورفسادات يجيل سكيل

#### وقد كاجواك:

وفدنة ال كاجورلا كروفاي

کی اجازت دینے کا ممل یفین ولاتی ہے تو ہم مسلمانوں سے ایل کریں گے کہ وہ اینا احتجاج بندكردي ادر حالات كويُرامن رهيس اس يركور نرف خشش كي حوالكي كاليقين ولايا ـ

#### تعتن کے لاہورلانے کے انتظامات:

سے ورز کی یفین دہانی کے بعد اب وفد نے تعش کے لاہور لانے کے تمام انتظامات کے بارے میں اور راستوں کی نشاندہی اور دیگر شرائط پرغور وخوص کے لئے ک نومبري شام تك كاعرصه ما نكاتا كهتمام معاملات مطيهوسكيل.

لا ہور میں تمام سرکر و مسلمان تظیموں اور افراد کا اجلائ وفدنے طلب کیا۔جس میں تمام امور پر بحث کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اُس کے مطابق وفدنے ہے نومبر شام چھ بجے ا گورنر پنجاب ہے بھر ملاقات کی جس میں بیہ طے پایا کہ سلمانوں کونیش کی حوالگی کی اطلاع چوبیں مخفظ بل دی جائے اور مسلمان مجسٹریٹ عش میانوالی سے لاہورا پی مگرانی میں لائے اورلا ہوریس وقد کے جائے

### تعش کی حوالگی:

گورٹر بنجاب سے مطے شدہ پروگرام کے مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۲۹ء کو لا مورسے مسلمانون كاليك وفدميانوالي بهجاراس كعلاوه لاجور كدوميوس كشنراوراك مسلمان مجسٹریٹ بھی بھی محکومت پنجاب میانوالی سکتے تا کدائی مکرانی میں نعش کو لا مور لانے کا

دوسرے دن علی است دونوں مسلمان میوبیل مشنروں اور مجسٹریث کی موجودگی میں میانوالی کے قیدی قبرمتان کے کھود ہے کڑھے سے مین کونکلوایا کیا اور بھیداحرام ڈی كشرك بنك يرايا كيادجهال فاسوا موراع والفراع التاكيا ادراس مندوق مين بندكروما كياب بيمندوق سيدمرات على شاه كيلاني ينه بنوايا تغاياس

اندرجست لكابوا تقااورجست يردوني كيموني تهديجي بوكي تقي

عازی علم الدین شہید دھت اللہ تھائی علیہ کے جسم کو کی بھی تم کی تکلیف ہے بچاؤ کے لئے سر بانے نرم و ملائم سکتے مرکھے ہوئے تھے۔ روئی کو کا فورے خوشبودار کیا گیا تھا۔ لغش کیلانی صاحب نے اپنے ہاتھوں ہے اٹھا کرصندوق میں رکھی اور کلمہ شہادت کے ورد کے ساتھ نفش کو صندوق میں بند کردیا گیا۔

عينى شامدين كابيان:

جن لوگول کے سامنے من گوائ گرھے سے ڈکالا گیاان کا بیان ہے!

د نازی علم الدین شہیدر حملہ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے دو ہفتے گزر
جانے کے بعد اور فعش کو اس بے دردی سے گرسے میں دفئانے کے
باوجود بھی جسم مبارک سے کوئی تعضن شر تعارجیم سے سالم تھا اور
جبرے پر جمال وجلال کی کیفیت تھی۔ ہونٹوں پر مسکرا بیٹ تھی جو اُن
کی شہادت کی آرزو دکی گوائی تھی۔ جس گرسے بیل نعش کو دفایا گیا تھا
اُس گڑھے ہیں سے مسحور کن خوشیو فضا میں چاروں طرف پھیل کر
ایک مستانی کیفیت بیدا کر دن تی تھی۔ "



# مينت كاسفرلا بهوركي جانب

غازی علم الدین شہیدر جمت اللہ تعالی علیہ کے معدوق کو کلہ شہادت کے وردکے ماتھ گاڑی میں رکھ کر دیا ہے۔ اللہ تعالی کیا جہاں پر ایک خصوصی ٹرین میت کو ماتھ گاڑی میں رکھ کر دیا ہے۔ اللہ تعالی کیا جہاں پر ایک خصوصی ٹرین میت کو لا ہور لے جانے کے ارکھڑی تھی۔

اس خصوصی ٹرین جس ایک ڈبہ قرسٹ کلاس کا ایک سکینڈ کلاس کا اور دو ہو گیاں لگائی گئیس۔

شام ساڑھے چارہے بیضومی ٹرین میانوالی سے دوانہ ہوئی اور داستے بیل کی متام ہوئی اور داستے بیل کی متام پر ندیم ہرتے ہوئے رات ایک نے کر چالیس منٹ پر لالہ موی اسٹین ہے گزری ۱۹۲۹ فورجی اور جیا و نی کے اسٹین میاں میر نبر کے بل پرسنٹرل جیل لا ہور کے باس دور کیا ور جیا و نی کے اسٹین میاں میر نبر کے بل پرسنٹرل جیل لا ہور کے باس دور کیا ہے۔

سنٹرل جیل کا دوگاڑیاں پہلے ہے بل کے تزدیک تیاد کھڑی تھیں۔ وہاں ہے۔ غازی علم الدین شہیدر حشالات تعالی علیہ کی میت ششرل جیل حکام نے وصول کی جنہوں نے شام پونے سات ہے دہ میٹ مسلم لیگ کے ایک دفد جن جی علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور سرمجہ شفع شال نے کے حوالے کر کے اُن ہے رسید لی۔ اُس وقت وہاں پر چند میڈیل کیشیز می موجود ہے۔

سنزل الله عبد الريان المراد المرد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

#### نماز جنازه کی تیاری:

10 نومبر 1979ء کو بوقت شام لا ہور میں بیاعلان کر دیا گیا کہ غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی میت کل میں کئی وقت عید گاہ چو برجی جو کہ اس زمانے میں چاند ماری کا میدان بھی کہلاتا تھا میں پہنچے گی اور لوگوں سے جنازے میں شرکت اور پُرامن رہنے کی درخواست کی گئی تھی۔

انومبر ۱۹۲۹ء کی صح کا ہور میں ایک نظیر مستانہ انداز میں طلوع ہوئی تھی۔
جناب کی تاریخ میں بالعوم اور برصغیر پاک وہندگی تاریخ میں بالحضوص یہ ایک انتہائی غیر
معمولی دن تھا۔ لوگ نماز فجر کے بعد ہی عیدگاہ چوبر جی میں استھے ہونا شروع ہوگئے تھے
تا کہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وا کہ وسلم کی نماز جنازہ میں شریک ہوسکیں۔ جن نے
بلاکی تامل مانند پروانہ تم رسالت حرمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وا کہ وسلم پراپنی جان
کانڈرانہ چش کیا تھا۔

مسلمان اس میدان بین آقائے دو جہاں حضور رسول کریم صلی القد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسلمان اس میدان بین آقائے دو جہاں حضور رسول کریم صلی القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موں پراپی جان کا بہتا بانہ ندرانہ پیش کرنے والے "غازی اور شہید "شرکت کے لئے ایکھے ہوئے بہت سے ضعیف العمر اور بیچے ایسے بھی تھے جو وہاں تک نہیں بہتی سکے لیک اکٹھے ہوئے بہت سے ضعیف العمر اور بیچے ایسے بھی تھے جو وہاں تک نہیں بہتی سکے لیکن دلی لحاظ سے انہوں نے بھی شرکت کی۔

### لا بهور میں سیکیورٹی کی حالت:

اس سے ہٹ کرفرنگی حکومت کے اجمالی کارپردازان کی حالت دیدنی تھی۔
اُن پر بجیب ہوگواری پھیلی ہو کی تھی اور وہ کی انجانے خطرے سے تھیرائے سے
اُن پر بجیب ہوگا ہور کے تمام ہندوؤں پر بھی ایک بجیب تنم کی دہشت پھیلی ہوئی
تھی اور وہ اس خیال سے کرزاں وتر سمال تھے کہ اُن کے بہاتھ جانے کیا ہو؟

حالات کو کنٹرول کرنے کے لئے اعلیٰ حکام نے تمام بری شاہراؤں بچوراہوں اور شہر کے تمام بری شاہراؤں بچوراہوں اور شہر کے تمام اہم مقامات پر پولیس اور قوج کی جماری جمعیت متعین کر دھی تھی۔ دلی فوج کے علاوہ گورا فوج سول لائن اور شہر کے اہم ترین مقامات پر کسی بھی تشم کے خطرہ سے نیٹنے کے علاوہ گورا فوج سول لائن اور شہر کے اہم ترین مقامات پر کسی بھی مشین گئیں کے لئے تیار بھی تھیں۔ برے ڈاک فانہ میکی گراف آفس کے باہر جوک میں مشین گئیں نصب کی تی تھیں۔ برکاری کا زیوں پر سلمان فوجوا توں کوجومز کاری ملاز میں پولیس اور فوج کے تعالی در کھتے تھے وہ گشت برمامور تھے۔

شايدلا بورن اسيجنم دن سے لے كراس وقت تك تاريخى لحاظ سے ايمامنظر مجھی نہیں دیکھا ہوگا جیسا منظراس وفت لاہور کے گلی کوچوں محلوں بازاروں چوکوں شأبراؤل برنظرا رباتفااورجے بڑے سے سے برامنظرتکاریمی الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر

مخضرطور برچندالفاظ مس بيكها جاسكتا ب كرشايدى كوئى ايباً مسلمان موكاجس کے دل وآتھوں سے آنسوؤل کی شکل میں حرمت ناموب سرورکونین آتا ہے دوجہال حضور نى كريم صلى اللدتعالى عليه وآله وسلم برجان نجهاوركرنے والے برعقيدت ومحبت سے التكبار

> اے مبا آج ہمیں راک مجھ کر نہ اڑا ہم نے جل جل کے تیرے داستے چکا ہے ہیں



# عاشق رسول على الله تعالى عليه وآله وسلم كى تمازجنازه

الانومبر ١٩٢٩ء كي من كوسلم اكابرين جن مين علامدا قبال رحمته الله تعالى عليه جيب بالبغدروز كأرجى يتصايك ميننك مين اس بات كوبيش كيا كيا كه غازى علم الدين شهيدر حمته الله تعالی علیہ کی تماز جنازہ پڑھانے کا شرف کے حاصل ہو۔ اس موقع پراخبار"روزنامہ سياست أكدرياعلى أورما لك سيرحبيب الله صاحب بهى تشريف فرما يتصدأ نهول في كها كمفاذى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كى نماز جنازه يرهاف كاحق أن كوالد بزرگوارمیال طالع مندکا ہے۔

سيدهبيب اللدى بات من كرميال طالع مندف كها كدا كريين محص حاصل ب میں اپنا حق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتا ہوں کہ وہ نماز جنازہ یر سوائیس اس کے بعدعلامها قبال رحمته اللدنعالي عليه في سيد عبيب اللداور ديرا كابرين كمشوره في أس وقت كئا بغدروز كارعالم دين حفزت مولاناسيد ويدارعلى شاه رحمته اللدنعالي عليه كانام تجويز كياليكن ووموقع برتشريف شدلا يحكرش كدوجه سيهل نماز جنازه مسجد وزيرخان كيخطيب قارئ فرالدين ماحب في مالي

قارئ كن الدين صاحب جب نماز جنازه يزما كرفارغ بوے تواستے بيل عولانا سنيدويدار في شاه الوري مولانا سنداجه شاه معاحب ميك تعراه تشريف ليا ميا. - عولانا سنيدويدار في شاه الوري مولانا سنداجه شاه معاحب ميك تعراه تشريف ليا ميا.

چنانچہ مولانا سید دیدارعلی شاہ صاحب نے دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی جس کے بعد مولانا سیداحمہ شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی۔اس کے بعد مختلف علمائے کرام نے بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں جنازہ اٹھانے کی تیاری کی گئی۔ جنازہ کی روائی: جنازہ کی روائی:

ساڑھے دی ہے کے قریب جب جنازہ اٹھایا گیا تو لوگ کندھا دینے کے لئے دیوانہ وارآ کے بڑھ دہ ہے تھا کین کے شارلوگول کواس سعادت سے محروم ہوتا پڑا۔ کئی لوگول نے اپنی گاڑیاں جنازہ کے بانسوں میں پھنسار کھی تھیں اورلوگ ان گاڑیوں کواس تصور سے بیانی گاڑیاں جنازہ کے بانسوں کو پکڑر کھا تھا۔ فضاء کلمہ کیڑے چل رہے تھے جیسے انہوں نے میت کے جنازہ کے بانسوں کو پکڑر کھا تھا۔ فضاء کلمہ شہادت سے گوئے رہی تھی جنازے کا جلوس تقریباً ساڑھے پانچ میل لمباتھا۔

سیجھ بدباطن لوگوں نے اس دوران جلوں کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی لیکن اس مقصد کے لئے قائم کر دہ رضا کار سمیٹی کے قائد بین مولا نا ظفر علی خان محیم احمد حسن اور دیگر رہنماؤں نے بروفت اس پر قابو بیالیا اور اس طرح جنازہ آ ہستہ آ ہستہ کلمہ شہادت اور درووشریف کی پُرشکوہ گوئے میں اپنے اصل مقام کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا اور اس طرح انتہائی امن وسکون ہے میانی صاحب قبرستان میں اپنے مقام مدفن میں پہنچے گیا۔
اس کے باوصف شدت بے تالی کا یہ عالم تھا کہ لوگ دور دور سے بھا گیا ہے جاتی ہے کہ اس میں بیٹے گیا۔

ے بورد در سے ہے۔ جس طرف بھی انسانی نگاہ اٹھے رہی تھی اور حد نظر لوگوں کا ٹھاٹھیں مار تا ہوا ہمیندر آر ہے تھے۔ جس طرف بھی انسانی نگاہ اٹھے رہی تھی اور حد نظر لوگوں کا ٹھاٹھیں مار تا ہوا ہمیندر نظر آر ہاتھا۔ جناز گاہ ہے لے کر قبرستان میانی صاحب جائے مدفن تک ہزاروں کی تجداد میں مستورات بھی او نیچے او نیچے ٹیلوں پر چینجیں کلمہ شہادت پر چھرینی تھیں۔

سب ہے پہلے طالع مند جائے مٹن پرتشریف لائے۔لوگوں کا ایک جوم اُن کے گرد پروانہ دار گھوم رہا تھا اور ان کے ملے میں چھولوں کے ہارڈ ال رہا تھا۔ جس ہے اُن کی گردن ہاروں ہے جبری ہموئی تھی۔سارے رائے میں لوگ چھولوں کے لائی وڈ

چھابیاں لئے گھڑے شے اور دیوانہ وار پھول اٹھا اٹھا کرمیت پر نجھا ور کررے تھے۔ اُس روز پھول فروشوں نے پھول مفت تقسیم کئے۔

#### قبرمبارك

غازی علم الدین شہید رحمتہ اللہ تغالی علیہ کی قبر مبارک نہایت صاف سخری اور بہت نفیس نیار کی گئی تھی۔ لوگ بھول لا لا کر قبر میں بھینک رہے تھے جس ہے قبر کے اندر بھولوں کا ایک فرش سا بچھ گیا تھا۔ اب نعش کو قبر میں اتار نے کا مرحلہ آیا۔ سار المجمع کلمہ شہادت کے ورد ہے گو شجنے لگا۔

حاضرین میں سب سے پہلے حضرت مولا ڈاسید دیدارعلی شاہ الوری اور علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعداحترام اینے ہاتھوں سے اقبال رحمتہ اللہ تعداحترام اینے ہاتھوں سے لحد مبارک میں اتر ہے اور پھر میت کو بصداحترام اینے ہاتھوں سے لحد مبارک میں اتا را ۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے اس قدر پھول قبر کے اندر پھینکے کہ میت اُن میں حجب گئی۔ پھراو پر اندوں کے تعویذ سے قبر مبارک کو بند کر دیا گیا اور کلمہ شہادت کے ورد کی گوئے میں لحد مبارک پرمٹی ڈالی گئی اور دُھائے فاتھ اداکی گئی۔

# علم الدين رضا كاركميثي كي جانفشاني:

اس دوران علم الدین رضا کار ممیٹی کے جوانوں نے تمام راہ بڑی جانفشانی اور مندق دل سے اپنے فرائفن انجام دیئے۔ رائے میں لوگوں کی کمشدہ اشیاء کواپنے قبضہ میں لیا اور سار ہے جمع میں اعلان کروایا کہ جس کی کوئی شے تم ہوگئی ہوتو وہ علم الدین سمیٹی کے دفتر سے آکرا پنی تم شدہ اشیام بیجان کر لے جا میں۔اس طرح لوگوں کواس جموم میں کرنے والا مال بھی انہیں واپس مل جمیان

: ان بی جیم احدین می دری شکل سے لا مورک باہر سے بھی لوگ تشریف اور سے ہے۔ ان بیل جیم احدین بھی دری شکل سے لا مورک نیف

اس سارىءانظام كے سلسله ميں سرمحد تقيع واكثر سرعلامه محدا قبال دهسته الله تعالى علية مولانا ظفر على خان ملك لال خان قيصر غلام مصطفى جيرت اوركى دوسر ايم افراد \_ بهت جانفتانى اورخوش اسلوبي يءمعاملات نيائ تاكدلا جوركى فضاء بندومسلم فسادات كى ليبيث مين ندآ سكے اور اہليان شرمحفوظ و مامون روسكيں۔

٢ انومبر ١٩٢٩ء كادن وه يادگاردن بے كداس روز شيرلا بور كے تمام مسلمان چھٹى پر منظ تمام مسلمان دوکا نداروں نے اپنی دوکا نیس بند کرر تھیں تھیں میوہ منڈی سبری منڈی قصاب منڈی بالکل بندر ہیں تمام سکولوں کے مسلمان طلباء اور دفاتر کے مسلمان ملاز مین نے بھی چھٹی کی اور جنازہ میں شرکت کی۔



# مسلمان رہنماؤل کا بریس نوٹ

۱۹۱۷ نومبر۱۹۲۹ وکومرمحمد شفیع اور پعض دیگر ممتاز مسلمانوں نے ایسوی ایٹ پریس کو ذیل کا پریس نوٹ جاری کیا۔

"فازی علم الدین شهید رحمته الله تعالی علیه کی میت حکام بالائے
ہادے حوالہ کر دی تھی۔ شہید کی دمیت کے مطابق اس اور بغیر کی
ناگوار واقعہ کے میانی صاحب میں ہر دخاک کر دی گئی۔ ہم سلم قوم کی
طرف سے مرجافرے فی کی مونٹ مورنس کا شکر میادا کرتے ہیں کہ
انہوں نے ہمارے وفد کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور میت کو لا ہور
میں فرن کرنے کے لئے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حکومت پنجاب
کی طرف سے دور اندیشانہ یو قبل نہ صرف الل وقد بلکہ تمام سلم قوم
کی طرف سے دور اندیشانہ یو قبل نہ صرف الل وقد بلکہ تمام سلم قوم
کی طرف سے دور اندیشانہ یو قبل نہ صرف الل وقد بلکہ تمام سلم قوم
کی طرف سے دور اندیشانہ یو قبل نہ صرف الل وقد بلکہ تمام سلم قوم
مسلم انون کے اس عظیم الشان اجتماع نے جس بر دباری کا جوت ویا
سہتمام جماعتوں اور فرقوں کے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ "
سہتمام جماعتوں اور فرقوں کے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔"
ان اعلان پر سرمجھ شفع "سرؤ اکٹر علاس نجی اتبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ شجاع اللہ یون میں الدین میں تعریف مولوی غلام کمی اللہ ین میں الدین میں مولوی غلام کمی اللہ ین میں دور تعدید میں الدین میں اللہ یون میں میں اللہ یون میں میں اللہ یون می

#### 

# مزار مبارك كي تعمير

غازى علم الدين شهيدر حت الله تعالى عليه كے مزار كى تعمير كے لئے حضرت بيرسيد جماعت على شاه قبله على بورى رحمته الله نعالى عليه نے بصورت نفذى عطيه بيش كيا۔ نقشه مزارمتن واجدعلى صاحب ذرافث مين في تياركيا شهيدمرحوم كى قبر١٩٢٩ء مين تغمير جو كئ تقى جبكه مزار چندسال بعد تغمير جوار مزارمبارک کا پہلامجاور نواب دین تھا۔جس کی رحلت کے بعداب اُس کی اولاد

غازى علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كے مزار ير انور ير ايك تمع دان موجود ہے۔ جوایک نومسلمہ خاتون حسن آرا بیگم عرف مسز بیک نے بطور عطیہ پیش کیا۔ بیزومسلمہ مستوره المجمن حمايت السلام لابورك زنانه ينتم خاند كي منتم تعين-

لوح مزار بھی اس نیک عورت نے ہی بنوایا۔ اس پر تشمیری اور تجرانی کہے میں قافيه ورديف كى قيدسة زاد چنداشعار بھى موجود بيں۔ بيموز ون اشعار بھى نومسلم موصوف كى طبع آزمائي كانتيجه بين

مزار کا دروازه جنوب کی طرف ہے۔اس دروازے کی مشرقی حصے کی دیوار میں عار جالیاں ہیں جن کے مندر جات میہ ہیں ،

''عاشق رسول غازى علم الدين شهيدا قائے دُوجِهان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى شان اقدى ئے كريز كرنے والو! كيا حضور صلى الله

تعالیٰ علیہ وآلہ وسکم کے نام پرشہیر ہونے کی عزت کا نظارہ اس کے جنازے سے تہیں ہوا۔ اگر دین و دنیا میں بھلائی جائے ہوتو محبوب خداير جان قربان كردواور عاشقان مصطفي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کی چوکھٹ پکڑو۔جومنکر ہےوہ کا فرہے۔'' اسلام کے حضنہ ہے کو جب غازی اٹھالیں گے تکبیر کے تعرول نے دنیا کو ہلا دیں گے اسلام زمانے میں دینے کو تہیں آیا اتنا بی بیر اجرے گا جتنا کہ دیا دیں کے مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم مسمجھو ریہ منتے مناتے بھی دنیا کو مناویں کے غازي علم الدين شهيد رحمته الله تعالى عليه كالمزار باك بهاوليور روذ نز دعيدگاه قبرستانی میانی صاحب لا مور میں آج بھی مرجع گاہ خلائق خاص وعام ہے۔ ہزاروں لوگ مزار باک برحاضر ہوکر عاشق رسول صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیوض و برکات حاصل كرت بير

# كتابيات

سيرت غازى علم الدين شهيدًا زابوا لكاشف قادري كما بجد بيرغلام وتتكيرنا مي . سياره دُانجست مرسول تمبر" غازى علم الدين شهيدًا زرائة محد كمال تاریخ مسلم لیک غازي علم الدين شهيدًا زمنتي عزيز الدين ضرب كليم ازعلامه محمدا قبال پنجاب کی سیای تحریکیں روزنامه سياست روز نامدا نقلاب روزنامه زمیندار روزنامه تواسئه وقت عاشق رسول الله (منظوم كلام) روز تامد جنگ عدالتى ريكارذ روزنامهشرق مقالات كأظمى روزنامه كوبستان





وروي المحارد ا

HB

الفضل ماركيث ،أردوبازار، لاجور